## أردوافسانے کے عہدبہ عہدر جانات

اُردوافسانه مغربی افسانه نگاری کا آغاز بیسوی صدی کی پہلی دہائی میں ہوا۔ بطور ایک صنف اُردوافسانه مغربی صنف ادب شارٹ سٹوری کی پیروی میں شروع ہوالیکن کہانی کہنے، سننے اور کھنے کی روایت برصغیر میں قدیم سے موجود ہے۔ رگ وید، مہا بھارت، ارتھ شاستر، کتھا سرت ساگراسی روایت کی بنیادیں ہیں۔ مسلمانوں کے دورِ حکومت میں عرب کی داستانوی روایت کو فروغ مِلا، جب اُردوزبان کو وسلم اظہار بنایا گیا تو بہی روایت اُردو میں منتقل ہوئی۔ اُردو میں داستان نو لیمی کا رواج دکن میں "سیارا ظہار بنایا گیا تو بہی روایت اُردو میں نتقل ہوئی۔ اُردو میں داستان نو لیمی کا رواج دکن میں سلم میں موتا ہے۔ میں روایت اُردو میں نتو بہار، آرائش مِفل ، رانی کیتکی کی کہانی، فسانہ عجائیب، طائم جیرت، مگل صنو پر اور داستانِ امیر حمزہ زیادہ شہور ہوئیں۔ بیداستا نیں تلاش وجبتی اور جیرت و بجسس کے قصدور قصہ واقعات کے لا متنا ہی سلم پر مشتل تھیں۔ بیداستا نیں قدیم دور کے انسان کی سوچ اور عمل کی کھر پورتر جمانی کرتی ہیں۔

الماء کے بعد جب برصغیر پاک وہند میں حالات میں تبدیلی آئی۔اب اکتھے بیٹھ کرخوش گیال کرنے، اور دل بہلانے، تفریح طبع کے لیے داستانیں سننے سانے کے مواقع کم ہوتے چلے تو استانوں کا زور بھی ٹوٹ گیا۔اب نے حالات میں کہانی کا نیازوپ ناول کی صورت میں سامنے آیا۔ناول منبط دائروں میں زندگی کے حقائق کو حقیقت کی نظر ہے دیکھنے کاعمل ہے۔ واقعات میں ترتیب و تنظیم، اناز، پھیلاؤ سب سائنسی دور کے میکائی تقاضوں کا پرتو ہے۔اٹھی تقاضوں نے مختصرانسانے کے لیے بھی راوہموار کی مختصرانسانے میں کہانی کو ابھارتی اورختم ہوجاتی ہے۔

يروفيسروقار مظيم لكيتے ہيں:

دو مسی ایک واقع ، ایک جذب ، ایک احساس ، ایک تاثر ایک اصلای مقصد ، ایک و مانی کیفیت کو اِس طرح کمانی میں بیان کرنا کدوہ دوسری چیز ول سے الگ اور نمایاں ، وکر پڑست والے کے جذبات واحباسات پر اثر اعداز ہو۔ افسانے کی وہ احمیازی خصوصیت ہے جس نے اے داستان اور تاول سے الگ کیا۔ ''(۱)

زندگی کی برق رفآری مخترافسانے کے آغاز کا محرک بن۔ معاشی انجھنوں اور ترق کے مادی

نظریے کی بدولت فرصت کے کھات رفتہ رفتہ کم ہونے گئے۔ سامی وسابی اُلٹ پھیرنے مسائل کا دائر ،

وسیح کرویا۔ اب زندگی کی گہما گہمی ہیں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایس صورت حال ہیں طویل قصوں کہانیوں ک

بجائے ایس کہانیوں کی ضرورت تھی جو کم ہے کم وقت ہیں ڈوقی جمال کی تسکین کا باعث ہے۔ مختر

افسانے نے ای ضرورت کو پورا کیا۔ بہی وجہ ہے کہ بیصنف إبتدا ہی ہیں عوام وخواص ہیں مقبول ہوگئی اور

سب کی دل چپی کا ذریعہ بنی مخترافسانہ چونکہ کم جگہ گھرتا اورا کیک ہی نشست ہیں پڑھے جانے کی خوبی

رکھتا تھا۔ لہذا ہے آغاز میں ہی اخبارات، رسائل وجرا کد ہیں چھپنے لگا۔ اُر دوافسانے نے کم عمر میں ہی بہت ک

منازل کا میابی سے طے کیس۔ اگر چہ اس میں تغیرو تبدل بھی ہوتا رہا۔ نئے زاد ہے، نئے نظریات، نئے

ریجی نات اوری تحریمیں بنیس رہیں اوراُر دوادب کی دیگر اصناف کی طرح اُر دوافسانے پر بھی اثر انداز ہوتی

رہیں۔ لہذا اُردوافسانے نے اِبتدا ہے اب تک ہرتغیرو تبدل کو کا میابی سے اپنے اندر جذب کیا اور بہت

سے تسلی بخش اِ مکانات سامنے آئے جس نے اُس صنف کی تروی کو ترقی میں ایم کردار اواکیا۔

انیسویں صدی کے آخراور بیبویں صدی کی ابتدامیں ہندوستان میں رُومانیت کا آغاز ہوا، جب برصغیر کا سیای، معاشی اور معاشرتی ڈھانچہ عدم استحکام کا شکار تھا۔ اس دور میں مختلف تحریکوں کے ذریعے سیای، ساجی بیداری بیدا کرنے اور آزادی حاصل کرنے کی کوششیں کی جارہی تھیں۔ اُردوافسانے کی ابتدا میں رُومانیت اور حقیقت نگاری کے دومختلف رُجھانات کا غلبہ تھا۔ سجاد حیدر بلدرم رومانویت کے مرخیل متھا ورمنشی پریم چند حقیقت نگاری کے علمبر دار۔ مجموعی طور پر اُردوافسانے پر رومانویت کا غلبہ رہا جو تقریباً تمیں برس تک برقرار رہا۔

عہدغلامی سے لے کر آزادی تک قومی سطح پر بہت سے سانحے رُونما ہوئے جن کے زیرِاثر برصغیر کی عوام میں ساجی شکنجوں سے نجات کی خواہش پیدا ہوئی محولہ بالا حالات کا اثر اُردوا نسانہ پر بھی

ہوا، جنانچہافسانہ نگاروں نے موجودہ زندگی ہے نیم طمئن :وکر تخیلاتی وُنیا ٹیں پناہ لی نوش معاشرتی جكز بنديون، ذبني كرب ناكيون اور تلخ معاشرتي حقائق و واقعات في تمام اقسانه تكارون كوروماني تصوّر حیات کا اسپر کر دیا، چنانجیر د ما نیت کا اسپر افسانهٔ نکار خوابول ، عیالول کی و نیا گی سیر کرتا اور باطنی مسرت سے حصول کے لیے کوشاں رہتا، چنانجے نخلیق کارایسی فطری مسرت اور ذہنی اور جذباتی آزادی ک خواباں تتے جوحقیقی وُنیامیں ناپیدتھی۔ چنانچہ افسانہ نگار ذہنی کلمانیت اور آسودگی کے حصول کی خاطر مختلف انسانے تخلیق کرتے رہے میں مختلف معاشرتی اضطراب اور ساجی حکر بندیوں اور پابندیوں کے خلاف رقِمُل تھا،جس نے تمام افسانہ نگاروں کوایک پلیٹ فارم پر کھڑا کردیا۔ سجاد حیدر بلدرم کورو مانوی تحریک کاعلم ہردار کہا جاتا ہے۔ بلدرم کے بیروکاروں کی خاصی تعداد ہے۔ دبستان بلدرم میں رومانیت کی متاثر کن رو کا اظہار ماتا ہے۔رومانی دبستان میں ہے جمال پروروا قعات اور لطف ونزاکت ہے بھریورکر دارا بھرتے ہیں۔اس ماحول میں بنیادی ثناخت تخیل اور جذبے کی فراوانی ہے۔رومانوی تحریک ہے وابستہ افسانہ نگار، قارئین کو بیجان برورنغموں اور جمال آشنا زمزموں سے آشنا کرنا جائے تھے جوانحیں آسودگی کی جانب لے جائے۔اب بیافراد جمود کوتوڑ نا جائتے تھے۔'' بلدرم اوران کے رُفقاء۔۔۔ کے ہاں کہانی کے موضوعات میں سرفہرست، بُرمسرت زندگی کے لیے کسی گوشتہ عافیت کی تلاش کاعمل ہے۔ ذہنی نا آسود گیوں سے چھٹکارا، ساجی حدودو تیود سے رہائی ادر کرب کی اِس دُنیا سے فرار وروبوشی کی اُمنگ مختلف رنگوں میں ڈھل کرسامنے آتی ہے۔''(۲)

- سجاد حیدر بلدرم رو مانوی تحریک کے علم بردار سے ان کے افسانوں میں محبت کی حکمرانی اور رو مانوی نفتا کا غلبہ دکھائی دیتا ہے۔انھوں نے پہلی مرتبہ انسان کے بنیادی اور جبلی تقاضوں کو پیش کیا۔
بلدرم نے اپنے افسانوں میں عورت اور مرد کے جذباتی وجسمانی رشتے کو قدر نفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ انھوں نے قوت متحلّلہ کے بل بوتے پر شاداب عشق کے نفے الا پے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نثر میں شیر بنی ہے اور افسانوں میں تشبیبهات واستعارات کا استعال قاری کو فرحت بخش احساس میں مبتلا کرتا ہے۔ بلدرم کے افسانوں میں بنیا دی توجہ منظر کے باطن میں پوشیدہ حسن پر دکھائی گئی ہے۔ایسا حسن جو کہ افسانہ نگار کے۔ بلدرم کے افسانوں میں بنیا دی توجہ منظر کے باطن میں پوشیدہ حسن پر دکھائی گئی ہے۔ایسا حسن جو کی اصل کاوش ہے۔ یو مسانہ نگار کی طرف لے جائے جو افسانہ نگار کی اصل کاوش ہے۔ یو میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ وہ عورت کی اصل کاوش ہے۔ بلدرم شاعرانہ مزاح رکھتے تھے۔انھوں نے نشر عورت کو زندگی کے صحت مند تھورکی علامت سیجھتے ہیں۔ بلدرم شاعرانہ مزاح رکھتے تھے۔انھوں نے نشر عورت کو زندگی کے صحت مند تھورکی علامت سیجھتے ہیں۔ بلدرم شاعرانہ مزاح رکھتے تھے۔انھوں نے نشر

یں تامری کی بلدم کی مطابع نے کواٹسوں نے آروواف نے کو شرقی وائزے سے اطال کرائی۔ سے اندا یک ریکادیا۔ ۱۸۳۸

ا در ایر النیری بے افران بیل ما الله و بیل ما الله و بیل ما الله الله و بید الله و بیل الله به به الله و بیل الله و بیل

م المران المان حیدر بوش اصلای نظار انظر کے حامل افسانہ نگار ہیں۔ جوش نے اپنے افسانوں ہیں مسلمان العلیم یافتہ لڑکوں اور مغربی تہذیب و تدن کی ہیروی کرنے والے نو جوانوں کے اخلاتی بگاڑکو موضوع بنایا ہے۔ بوش افسانوی کرداروں کی زبانی اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں یعنی وہ مغربی وُنیا کی تقلید کی مختلفت اور مشرق کی صحت مندروایات اور تہذیب و تدن کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر چہ جوش کے افسانے متصدیت کا پرچار کرتے ہیں لیکن بیافسانے اصلاحی رنگ کے حامل ہونے کے باو جو و تحریر میں جاشتی اور انگیزی کے حامل ہونے کے باو جو و تحریر میں جاشتی اور انگیزی کے حامل ہونے کے باو جو و تحریر میں جاشتی اور انگیزی کے حامل ہونے کے اور و انگر افورسد یدکا خیال ہے کہ ' جوش کے اکثر افسانے ۔۔۔ محض وعظ و تھیجت کا مقصد یورا کرتے ہیں۔ ''(۳)

سم میمید و نیاز فقی پری سیاه حیدر بلدرم سے بہت متاثر تضافھوں نے زبان فیبان کی لذت کی جانب توجہ مبذول کی۔ ان کے افسانوی کردار، طبقہ خواص سے تعلق رکھتے ہیں۔ افھوں نے نہ بھی پیشواؤں اور رہنماؤں کی منافقت کوموضوع بنایا۔ نیاز کے ابتدائی افسانوں ہیں طنز کی شدت نمایاں ہے۔ افھوں نے مہائی منافقت کوموضوع بنایا۔ نیاز کے ابتدائی افسانوں ہیں طنز کی شدت نمایاں ہے۔ وہائی ادیب سائی اور نفیات انسانی کی گرموں کو کھو لنے کی کوشش کی ہے۔ نیاز فتح پوری ایک ایسے رو مائی ادیب ہیں جن کے افسانوں ہیں عورت کا حسن اس کی نزاکت غرض عورت کا فیر بنیا وی حیثیت رکھتا ہے۔ بیس جن کے افسانوں میں موادر عورت کی عبت کا جذبہ بھی نظر آتا ہے، اور تلخ ساجی حقیقت اور موضوع بنتی ہیں۔ ان کے افسانے حقیقت اور کی حصلیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ان کے افسانوں کی فضا رُومانی ہے۔ ان کے افسانے حقیقت اور رو مان کے حسین امتزاج رمشمل ہیں۔

م الدیندرناتھ اشک نے معاثی ، معاشرتی مسائل کو دخول بنایا۔ اشک نے اپ افسانوں میں ہندو معاشر ہے کے نیچلے اور متوسط طبقے کے کرداروں کے مسائل کی نشاندہ میں ہے۔ مااہ وازی انہوں نے عورت کی حالت دار کر جمانی بھی کی ہے۔ ان کے انسانوں میں اقتصادی بدیالی، جہالت بھی نظر می کا زبخان دکھائی دیتا ہے۔ جبری ناتھ سدرشن کے ابتدائی افسانوں میں مثالیت ، زومانویت اور جذباتیت کے عناصرواضح نظر آتے ہیں انھوں نے متوسط اور نیچلے طبقے کی حالت زار معاشی حالات ، تنگ نظری ب جارسوم و قیود و مطبقاتی انتہا نہ جھات ، کم عمر کی شادی اور دیگر معاشرتی موضوع پر قلم انھایا۔ ڈاکٹر مرزا حالت کا خیال ہے کہ ان کے کردار زندگی کا تلخ تجربہ کر کے ۔۔۔ لالج سے دُور بٹتے چلے جاتے ہیں جن کی حالت بیندی کی انتہائی حدوں میں گم موجاتے ہیں۔ "(۳)

استانوی طرز کے افسانے کھے، انھوں نے تاریخ اسلام کی جاہ وحشت، ایے ملک کی روایات کومصلحاند انداز میں پیش کیا۔ تھیم احد شجاع کے افسانوں میں رومانویت اور ا صلاحی مقصد کا امتزاج ملتا ہے انھوں نے مثالی کرداروں سے معاشرتی قدروں کے اِستحام کی کوشش کی۔ وہ قاری کوتصوراتی دُنیامیں لے جاتے ہیں۔احمشجاع کے افسانوں کی پیخوبی ہے کہ رومانی لحن کے باوجود وہ ساجی حقائق سے قارئین کو آگاہ کراتے ہیں۔ علی عباس میٹنی کے افسانوں میں رومان وحقیقت کا امتزاج ملتا ہے۔انھوں نے ' 'جنس'' کوزندگی کی حقیقت کے طور پر پیش کیا۔انھوں نے محنت کش کسانوں ، دیمی طبقہ کے گھریلو حالات ، تنگ دستی ،غربت ،مز دوروں کی مفلوک الحالی ،مہا جنوں ادر زمینداروں کے استحصال کو موضوع بنا کرمعاشرتی بُرائیوں کو بے نقاب کیا۔ان کے افسانوی کردارحب الوطنی کے جذیے سے مملو ہیں علی عباس حینی ، ہندو مسلم فساوات اور ہندو مسلم نفاق کے مخالف تھے۔ان کے افسانوں میں حب الوطنی کا جذبہ موجود ہے۔افسانہ نگاراعلیٰ انسانی قدروں کے خواہش مند ہیں۔علی عباس حینی کے مقبول افسانوں میں باسی پھول میلیے گھومنی ، رفیق تنہائی ، بہو کی بنسی شامل ہیں۔ اعظم کریوی کے افسانوں میں دیہات اور ۱۱۸۹۰ دیمی زندگی بوری جزئیات کے ساتھ موجود ہے دہ برطانوی سامراج کے ظلم وستم اور کسانوں کے استحصال کو پیش کرتے ہیں۔انہوں نے ہندوستانی معاشرے کے بےبس اور کمزور طبقے کی زندگی پرروشی ڈالی، ۱۸۹۷ د. بدری ناتھ سدرش نے ساجی تبدیلیوں کوموضوع بنایا۔ انہوں نے معاشرے کوایک برہمن کی نظرے دیکھا اورساجی تبدیلیوں کو ہندو غلبے کی صورت میں پیش کیا تا ہم جب وہ انسانی معاشرے کی صادق قدروں کو افسانے کی بنت میں شامل کرتے تو ان کا تعصّب دب جا تا۔۔۔سیاسی آ درش میں پریم چند کے مقلّد ہی نظر

وَتَ يَنِ ١٩٠ مالد الله الرئة إنه المانون مِن ملان معاشر وادر ملمان كي زندكي او تبيتات پرندی نے ویش کیا۔ بعض او زات ان اے افسانوں پانشیاء ہے کا نیا ہیسی آئلر آتا ہے۔ احمد اکبر آبادی نے ا ہے افسانوں میں رومانیت کے خانے کو فلنے کی اصیرت کے ساتھ فایش کیا۔ مز فیدالقاور کا فسانوں میں انبان ما فوق الفراسة مناصرے دو جار : ونا ہے انہوں نے عناصر فرارت کو خوف کا سر چشمہ قرار دیا۔ ان کے افسانوں میں" صنوبر" یاداش ممل اور بلائے نا کہاں شامل میں۔مسز عبدالقاوراسیٹے فن میں منفر د ا فسانہ زگار تھیں کہ ان کے افسانوں میں رو مانی عناصر کے ساتھ ساتھ خوف اور دہشت کی فضامہمی قائم رہتی ے۔ ٹیاب امتیاز عمل کے افسانوں میں رومانی فضا کا غلبہ رہتا ہے۔ ان کے افسائے صنوبر کے سائے ، میری نا تمام مبت، وہ بہاریں بینزائیں، رومانی کیف کے حامل ہیں۔ان کے بعض افسانوں میں سوانحی معربی مربعی میں مستقدی این ہے۔ علاوہ ازیں حیاب کی انسانوی تخلیفات میں مصنفہ کی این شخصیت کاعکس م ١- ہمی نظر آتا ہے۔ قاضی عبدالغفار نے عورت کی نفسیات اورانسانی جذبات واحساسات کو بڑی ہنرمندی ہے پیش کیا ہے۔ان کے افسانوں کی فضار و مانوی انداز واسلوب کی حامل ہے۔<u>مرزا اویب کورومانی تحریک</u> ے دابستہ تخلیق کارکہا جاتا ہے۔ان کے انسانوں میں برطانوی سامراج پرطنز دکھائی دیتا ہے۔علاوہ ازی مرزاادیب کی تحریروں میں انسانی جذبات واحساسات کا غلبہ بھی نظر آتا ہے۔انہوں نے معاشرے کی بے رحم حقیقتوں کو بے نقاب کیااور ایک آزاد، پُر امن اورخوش حال معاشرے کی تشکیل کی خواہش کا ظہار کیا جو فر دکو آزادی دے اور معاشرتی انصاف کی خواہش کو پیدا کرے جوفر دکو اِس کے بنیا دی حقوق کا شعور عطاكر \_ب\_

کولہ بالا افسانہ نگاروں نے اپن تحریوں میں معاشرتی تلخیوں کو کم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں میں نے اگر چہ معاشرتی المیے، ساجی ہے چینی اور اضطراب کوفن کا موضوع بنایا لیکن ان کے افسانوں میں جذبات واحساسات، تحیل آفرینی، حسن ومجبّت اور روشن خیالی کا غلبہ بھی نظر آتا ہے۔ انہوں نے زندگی کی کھوس حقیقق ل کورومانیت کی آمیزش سے پُر لطف اور فکر انگیز پیرائے میں بیان کیا۔ اب افسانہ نگار تخیل وتصورات اور آن دیکھی دنیا کی سیر کی بجائے زندگی کی پُر پیچ حقیقتوں اور معاشرتی مبائل کو بیان کر نے لگا۔ رومانی افسانہ نگاروں نے اردو کہانی کوشفاف، شگفتہ اور لطیف زبان میں لکھا۔ اسلوب میں نہ صرف روانی، سلاست اور دل نشینی کی صفات بیدا کیں بلکہ کیفیات، جذبات اور احساسات کو مجتم کرنے کا فرن وضع کیا۔ حسن، نفاست، شعریت، شعریت، نمال کے مرفعے پیش کر کے نشر کے کم و کیف کودو چند فن بھی وضع کیا۔ حسن، نفاست، شعریت، نفلیت کورو چند

کردیا۔داستانوی دورکی مفکی و تبخع اور سرسیدعهد کی سیاٹ نثر کے مقابطے میں دبستانِ بلدرم کی نشر شاکستہ ، متحرک اور زندگی ہے بھر پورنظر آئی ہے۔لفظ و معنی اور صوت و آہنگ کا جا ندار تعلق زبان کی ہے کئی اور مجبول کو دور کر کے ایک نتیائی لطیف و مہین اور مجبول کو دور کر کے ایک نتیائی لطیف و مہین نقطوں تک بھی رسائی رصحی ہے اور حسن و خیر کے انتہائی پوشیدہ گوشوں کو بھی پوشیدہ نہیں رہنے دیتی۔ (۲) دو مانی تحریک سے وابستہ افسانہ نگار اپنی تحریوں میں عصری حقیقوں ، امکانی سچائیوں ، نفسیاتی جیدید گیوں کی عکاسی کرتے رہے۔اگر چہاس میں ادوار کے تقاضوں کے مطابق تغیر و تبدل بھی ہوتا رہا ، اگر چہرو مانی تحریک کے افسانوں میں موضوعاتی ،نفسیاتی ،اسلوبیاتی اور تکنیکی سطحوں پر بہت کی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔رومانی تحریک اردواد ہی ایسی پر اثر تحریک ہے جس کی ابھیت ، افادیت سے از کارمکن نہیں۔ ڈاکٹر محمد عالم رومانی افسانے کے متعلق کھتے ہیں:

رور سی بیان کے دیا تھا ہے۔ اور افسانے کی تاریخ میں رومانی افسانہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اور چنانچہ میہ کہنا ہجا ہوگا کہ اردوافسانے کی تاریخ میں رومانی افسانہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اپنے تسلسل میں مشقلا اردو کے افسانوی ادب کا حصد رہے گا۔ (2) میں میں میں صدی کے آغاز میں رومانیت کے ساتھ ساتھ ساتھ میں محققت نگاری کے رجحان کا بھی غلبہ رہا۔ وبستانِ بلدرم سے تعلق رکھنے والوں نے زندگی کے خوش گوار پہلوؤں ، عشق ومحبت ، عورت کے روپ میں محبت ، حسن ، خیر ، سکون اور مستقبل کے جل ہوتے پر میں محبت ، حسن ، خیر ، سکون اور مستقبل کے حسین امکانات کے متعلق کھا۔ انہوں نے تیل کے جل ہوتے پر

میں محبّت، حسن، جیر، سلون اور مسبل نے مین امکانات کے معنی تعقاد انہوں نے یں ہے، ل ہونے پر ماضی بعید اور مستقبل کی خوبصورت آئیڈیل زندگی کاعکس افسانوں میں پیش کیا۔ جب کہ حقیقت نگاری کے میں جیس عظر سے می

تحت لکھنے والوں نے ارض وطن کو اپنامجوب بنایا۔ انھوں نے وطن کی محبّت، حسن ادر عظمت کے گیت گائے۔ حقیقت نگاری کا رجحان رومانیت کا رڈیل تھا۔ رومانی ادیب تخیل کی آنکھ سے مختلف توجیہات

سامنے لاتا ہے، جب کہ حقیقت نگار شے کا ظاہری پہلو تلاش کرتا ہے۔ ظاہر کی پرتیں کھولنے کے ساتھ ساتھ،اس کے باطن میں اُنر تا اور جو کچھ دکھائی دیتا ہے بیان کردیتا ہے۔

مرا او بریم چندگی تحریروں میں حقیقت نگاری کااولین زادیہ حب وطن، تو می بیج تی تو می آزادی کی صورت میں منظرِعام پر آیا۔ان کے افسانوں کا اقلین مجموعہ نسوزون میں وطن کی محبت، تو می غیرت وحمیت اور میں منظرِعام پر آیا۔ان کے افسانوں کا اقلین مجموعہ نسوزون کی ترجمانی ملتی ہے۔ان افسانوں میں وطن کی عظمت برقرار غیر کئی تسلّط کے خلاف اشتعال انگیز رویوں کی ترجمانی ملتی ہے۔ان افسانوں میں وطن کی عظمت برقرار رکھنے کی نصیحت ملتی ہے۔وطن کی محبّت میں جان قربان کرنے کا واضح اشارہ بھی ملتا ہے۔علاوہ ازیں خون کا استخری قطرہ تک وطن کی محبّت پر بہادینے کا بیان ملتا ہے۔ ''سوز وطن' کے بعد پریم چند کے افسانوی مجموعے آخری قطرہ تک وطن کی محبّت پر بہادینے کا بیان ملتا ہے۔ ''سوز وطن' کے بعد پریم چند کے افسانوی مجموعے

"ریم مجیسی، پریم بتیسی، خاک پرواند، خواب و خیال، فردوی خیال، پریم چالیسی، آخری تخف، زادراه، دوره کی تیمت اور واردات شائع ہوئے۔ان افسانوی مجموعوں میں ان کافن ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے جیسے جیسے عصری تقاضے اور تناظر بدلتے جاتے ہیں، ویسے بی ان کے موضوعاتی دائرہ میں بھی وسعت آتی جاتی ہے۔ پریم چندنے نام نہاد ذہبی شکیے واروں، مہاجروں کے استحصال، خواتین کی معاشرتی حالت، بیجوڑ شادی، بیوه کی زندگی ، سوتیلی مال کے نارواسلوک، منافقوں، مظلوموں، نا انصافیوں، زندگی کی تخیوں کے شکار افراد کی حالت زار کو بیان کیا۔

پریم چند نے اپنے عہد کی معاشر تی عکائی کی ، پریم چند کی حقیقت نگاری ہے ان کے عہد میں مدرش ، اعظم کر یوی ، علی عباس حینی اور عاشق حسین بٹالوی نے گہرااٹر قبول کیا۔ ترقی پیند تحریک ہے وابستہ افسانہ نگار بھی ان سے فیض یاب ہوئے۔ پریم چند کے مقلدین نے ان کی تبلغ کی اور موضوعات ، سکنیک اور انداز بیان میں پریم چند کا ہوائی و متاہے۔ ڈاکٹر محمد صاوق کھتے ہیں:
مخنیک اور انداز بیان میں پریم چند کا ہی روایت پریم چند ہی کے ہاتھوں پروان چڑھی کیکن سے داتھ ہے کہ بیسویں صدی کی ابتدا میں اردوادب میں رومائی انسانہ نگاروں ہی کا دور دورہ تھا۔ حقیقت نگاری کے فروغ کا زمانہ سے معنوں میں انگارے کی اشاعت اور انجمنِ ترقی پیند مصنفین کے قیام کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ''(۸)

اُردوادب میں تق پیند تحریک کا آغازانجمنِ تن پیند مصنفین کے قیام سے ہوا۔ تن پیند تحریک نے یوں تواردوادب کی مختلف اصناف پر گہرے اثرات مرتب کیے لیکن اردوانسانے کے حوالے سے بیاثرات زیادہ نمایاں ہیں۔ اس تحریک کی بدولت اردوانسانے نے ایک قلیل مدت میں عروج حاصل کیا۔ اس عہد میں اردوانسانے میں موضوعات ، تکنیک و ہیئت اوراُسلوبیاتی سطح پر متنوع تجربات سامنے ایک بلکداردوانسانے کا نئے امکانات کی جانب قدم بڑھانے کے عمل کا بھی آغاز ہوا۔ ترقی پیند تحریک نے اردوانسانے کے لیے ایک مربوط ڈھانچ بہم پہنچایا۔

ترقی بندنظریات کے زیرِ اثر اردوافسانے میں تین طرح کے رجمانات منظرِ عام پر آئے۔
اق ل ساجی حقیقت نگاری کا رجمان، جس کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں حیات اللہ انساری،
او پندریا تھے اشک، راجندر سنگھ بیدی، اختر اور بیوی، سہیل عظیم آبادی، بلونت سنگھ اور شوکت صدیقی شامل
ہیں۔ دوم انقلابی رومانی حقیقت نگاری کا رجمان، جس کی نمائندگی کرشن چندر، غلام عباس، احمد ندیم قاسی،

خواجہ احمد عباس، مہندر ناتھ، اور انور عظیم نے کی۔ سوم بے باک حقیقت نگاری کے رجمان کی نمائندگی کرنے والوں میں سعادت حسن منفو، عصمت چندائی، عزیز احمد اور احمد علی شامل تھے۔ محولہ بالا تینوں رجمانات اپنی انفرادی جہتوں کے ساتھ اس تحریک سے وابستہ تھے جس کی بنیاد ند جب، معاشرت، سیاست، تہذیب و تہدن اور رسوم واقد ار کے مروج ضابطوں کے خلاف ایک جمد گیر بغاوت پرتھی۔ اس تحریک سے وابستہ او یب معاشرے کو بدل و بینے اور زندگی کو آزاد و یکھنے کے خواہش مند تھے۔ ان او یبوں نے فن وابستہ او یب انصاف و مساوات پر بنی معاشر ہی انقلا بی اور طبقاتی شعور کو پیش نظر رکھا۔ بیا دیب انصاف و مساوات پر بنی معاشر ہی آئی تھے۔

انجمن ترتی پیندمصتفین کے مینی فیسٹو میں ادب کے لیے جوموضوعات تجویز کیے گئے اردو افساندان سے اثریذ برہوا۔اعلان نامے کےمطابق حیات انسانی کے بنیادی مسائل کوادب کا موضوع قرار دیا گیاادراس کے ساتھ فرقہ برتی ، نسلی تعصّب ، انسانی استحصال ، جبر کی مخالفت ، مذہب ، جنس ، جنگ اور معاشرے کے متعلق رجعت پیندی کی روک تھام اور تو ہم پری واضمحلال کی بجائے توت، حرکت اور توانائی کے رویوں کی ترغیب بھی ادب کے موضوعات قرار یائے۔ ترتی پسندنظریات نے ان رجحانات کو ہمد گیر بنانے میں اہم کرداراوا کیا۔ ترقی پند تحریک سے وابستہ ادیوں نے معاش،معاشرت،سیاست، مٰدہب،اخلاق،تہذیب وتاریخ،رواہات واقدار،روحانیت،جذبات و جمالیات غرض زندگی کے ہرزُ خ کو معاشی عوامل کے ساتھ متصل کر کے اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی۔ بالخصوص مزدوروں ، کسانوں ، کم أجحت والے ملازموں اور خدمت کرنے والے طبقے کے مسائل کو پیش کیا۔معاشی جبر کا شکاران مظلوموں کی حالت ِزار، عائلی زندگی کی مشکلات، تنگ دستی، بدحالی اورنفسیاتی اُلجھنوں کی تصویریشی کی گئی۔علاوہ ازیں بالادست طبقول (سرماییدارون تاجرون، زمیندارون) کی حریصانه سرگرمیون کویے نقاب کیا گیا بنابریں ہمہ مذہبی اجارہ داروں کی حیلہ سازیوں، ذات یات کے بندھن، ماضی پرستی، تو ہم پرستی کے مختلف مظاہر ادران کے مضرار ات کو بھی افسانوں میں پیش کیا گیا۔ تمام موضوعات کو اپنا کر افسانہ نویسوں نے ادب برائے زندگی اور ادب برائے انقلاب کے ترقی پیندنعروں کوعملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ان افسانہ نگارول نے اپنے فن پاروں میں معاشی جر کا شکار ایک ٹو منے ساج اور بغاوت کی تصویر کشی کی وہیں اور افسانه نگاروں نے افسانوں میں عصری حسیت پیدا کی۔

اردوافسانے کی تاریخ میں انگارے کی اشاعت اور شیطی ایک اہم واقعہ ہے۔ 'انگارے' ان

چئدنو جوانوں کی تخلیقات کا مجموعہ تھا جنہوں نے بورپ میں تعلیم حاصل کی تھی، جنہوں نے نئ زندگی کے انو کے رنگ ڈھنگ دیجھے تھے۔جنہوں نے پورپ سے اُٹھنے والی تحریکوں کودیکھا،اوپ کا مطالعہ کما تھا۔ مختلف خیالات ونظریات کے حامل لوگوں سے ملا قاتیں کیں تھیں۔ چنانچہوہ نئے عہد کی روشن سے آگاہ تے سیادظہیر ۱۹۲۸ ویدں آکسفورڈ یونی ورشی کینج توان کی ملاقات ہندوستان کمیونسٹ ممبر یارلیمنٹ مشر سكماً والاست ہوئی۔ وہیں محمود الظفر ، ڈاكٹر زین الدین اور دیگر لوگوں سے بھی ملے، چنانچہ سوشلسٹ نظریات اور روش خیالی نے انہیں یرانی تحریکوں کے انہدام کی جانب راغب کیا اور جب وہ ہندوستان آئے تو انہوں نے محمود الظفر ، رشید جہاں اور احمعلی کے تعاون سے ۱۹۳۲ء کے آخر میں ایک افسانوی مجموعه شائع کرایا۔ اس مجموعے میں سجاد ظہیر کے یانج افسانے ( نیندنہیں آئی ، جنت کی بشارت ، دُلاری ، بھریہ ہنگامہ، گرمیوں کی ایک رات) احمالی کے دوانسانے (بادل نہیں آتے ،مہادٹوں کی ایک رات) ڈاکٹررشید جہاں کا افسانہ دئی کی سیراور ایک ڈرامہ بردے کے پیچھے )محمود الظفر کا (جوادی مردی) شامل تھے۔ان مصنفین نے جنس،عورت، نیلے طبقے کی زندگی کے مسائل، معاشرتی ناہمواریوں، برطانوی استعار، طوائف کی زندگی کوموضوع بنایا۔ ۳۲ اصفحات پر شمل بیا فسانوی مجموعه روایت پرستوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا۔ انگارے کی آمد سے جتنا شور بلند ہواس سے زیادہ تقیدسامنے آئی۔ چنانچہاس کی اشاعت کوفش قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کے خلاف ریمل بھی شروع ہوا۔ شایداس کی وجہ ستھی کہ ''انگارے کے بیش ترافسانوں میں شجیدگی دمتانت کی بجائے ساجی رجعت پیندی اور د تیا نوسیت کے خلاف غصهاور جیجان زور آور تھا۔ ڈاکٹر انورسدید لکھتے ہیں کہ کتاب محض ایک تجربتھی ، اس میں زندہ رہنے کی قوت نہیں تھی مگراس کی صبطی نے اسے مقبول بنا دیا۔ انگارے کواپنی اشاعت کے جار ماہ بعد ہی مارچ ١٩٣٣ء مين حكومت نے ضبط كرليا عزيز احمدا نگارے كے حوالے سے رقم طراز ہيں:

"اس کتاب میں ہزار نقائص ہی لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں۔ اس کی اشاعت سے نئے ادب نے خود مختاری کا علم بلند کیا۔ بیساج پر پہلا وحشیا نہ حملہ تھا اور اگر چہ اس حیلے میں غیر ضروری خون ریزی بھی بہت تھی۔'(۱۱)

بہر حال ابھی یہ ہنگامہ فرونہیں ہوا تھا کہ پرونیسر احمالی نے ''شعلے' کے نام ہے ایک ادر افسانوی مجموعہ شائع کردیا۔ گراہے وہ شہرت حاصل نہ ہوئی جو ''انگارے' کے جصے میں آئی۔ انگارے کے افسانوں نے اردوادب کو تکنیک کی متنوع جہات سے روشناس کرایا۔ اس مجموعے نے اُردوافسانے کے افسانوں نے اردوادب کو تکنیک کی متنوع جہات سے روشناس کرایا۔ اس مجموعے نے اُردوافسانے کے

منمن میں ایک نئی روایت قائم کی جس نے ترتی پندافسانے کوتقویت پنجائی، ہجادظہیرا نگارے کروپ
میں مرکزی حیثیت کے حال ہے۔ انہوں نے فیلے متوسط طبتے کے افراد کی نسی واردات کوشعور کی تو وک
علیک میں بیان کرنے کی کوشش کی اور تکنیکی اعتبارے نئے جہان کوروش کیا۔ انہوں نے تکنیک کے متنوع
تخیل میں بیان کرنے افسانے کو پُر ثروت کیا۔ ''انگارے'' میں شامل واحد خاتون افساند نگار ڈاکٹر رشید جہاں
تخیل ۔ اگر اس افسانے کا ''انگارے'' میں شامل دیگر افسانوں سے موازنہ کیا جائے تو سیختھر ترین افسانہ
موضوی یا فنی اعتبار سے کسی اہمیت کا احساس نہیں والا تا۔ موضوع عام زندگی سے تعلق رکھتا ہے جس
مرعود کی بیچارگی اور بے بسی کا احساس نہیں والا تا۔ موضوع عام زندگی کی تضن اور اس سے بیدا ہونے
مرعورت کی بیچارگی اور بے بسی کا بیان ہے۔ نیز ہندوستان کی جنسی زندگی کی تضن اور اس سے بیدا ہونے
والی خرابیوں کاعش پیش کیا گیا ہے ۔ عورتوں اور مردوں کی زندگی میں پابندیاں، پردہ اور جہالت مل کر کس

"نانگارے" میں شامل دوسری توانا آواز پروفیسر احمعلی کی تھی ان کے اس مجموعے میں دو
افعانے شامل سے پیافسانے قدیم اور جد بیدر جھانات کے مائین سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ احمیعلی
"نانگارے" کے دیگر افسانہ نگاروں کی ماندر مغرب سے کسب فیف کرنے والوں میں سے شے۔ان کے
افسانوں میں مغربی طرز بیان اور مختلف تحرکیوں کی پر چھائیاں نظر آتی ہیں بیارد دوافسانے کو مغربی افسانے
کے برابر لا ناچا ہے تھے۔ چنانچہ احمیعلی کا شاران افراد میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے افسانے کی ابتدا میں ہی
اسے جدید عالمی افسانے کے برابر لا نے کی کوشش کی۔ متاز شیریں کے خیال میں احمیعلی نے آزاد خیالی کو
مریلام کے ذریعے چیش کیا۔ احمیعلی نے نئی تکنیک میں افسانہ کھا جہاں تینوں زمانے ماضی ، حال اور ستعتبل
مریلام کے ذریعے چیش کیا۔ احمیعلی نے نئی تکنیک میں افسانوں میں تین کی استعال کیا، احمیعلی کے افسانوں
میں آزاد خلاز مدخیال کی تکنیک استعال ہوئی۔ احمیعلی کا ایک افسانوں میں پر یم چند کی روایت نمایاں
اسے انگارے جتنی پذیرائی نہل سکی۔اگر چہ ''شیط' میں واقعہ نگاری اور حقیقت نگاری کا اظہار نمایاں دکھائی
دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی، احمیعلی کانی اور اسلوب سے متعلق کھتے ہیں:

''انگارے بجھادیے گئے کیکن اس کے فوراُ ہی بعدانہیں خیالات نے شعلے کا بھیں بدل لیا۔ان افسانوں میں اگر چیاحم علی سے انہیں خیالات کو پیش کیا ہے لیکن قدرے ملکے انداز میں ۔''(۱۳) ڈاکٹر انورسدید کا خیال ہے''احم علی نے کم لکھالیکن وہ اردوا فسانے میں ایک تاریخی شخصیت شارہوتے ہیں۔'' محمودانظر کاافسانہ' جواں مردی''انگارے میں شامل تفایہ انسانہ اقتصادی محرومیوں اور نارسائیوں کومنظرعام پرلاتا ہے:

اردوافسانے کی تاریخ میں کرش چندر کا نام نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ اپنی تخلیقات کے ذریعے انہوں نے ترقی پہندروایات کو آگے برو معایا کرشن چندر کے افسانوں میں دوبا تیں نمایاں نظر آتی ہیں ایک تو ان کامخصوص انداز کا حامل دل کش اسلوب ہے اور دوسری بات سے کہ انہوں نے اردوافسانے میں بہت سے تجربات کیے۔ کرشن چندر کے اسلوب کے متعلق ڈاکٹر محمصادق لکھتے ہیں:

" کرش چندر کی تحریوں کی سب سے زیادہ خصوصت ان کا بھی نہ تھکنے والا اور تھ کا نے والا انداز ہے۔ اُن کے پاس ہر بات کے کہنے کا ایک ایساطریقہ ہے جوسید ھادل میں اثر کرتا ہے۔ "(۱۵) کرش چندر فطرت کے خوبصورت مناظر بالخصوص کشمیر کی نضا اس کے قدرتی مناظر اور ماحول کو خوبصورت الفاظ میں پیش کرتے ہیں کرش چندر کے انسانوں میں فطرت کے خوبصورت مناظر ، صورت کا حسن اور جمالیاتی خسن اور ہمالیاتی خسن اور ہمالیاتی خسن اور ہمالیاتی خسن اور ہمالیاتی خسن اور سر ماید دارانہ نظام پر طنز ، بزگال کا قبط ، کسمان اور مزدور کا استحصال اور شہری زندگی کو جزئیات سمیت پیش کیا۔ کرش چندر نے بیک وقت رو مان اور انقلاب کو افسانوں میں پیش کیا" کرش ویندر کے افسانوں کی موضوع انسانی زندگی دہا ہے۔ انسانی زندگی کو مختلف زاویوں سے وسیع ترین تناظر چندر کے افسانوں کا موضوع انسانی زندگی دہا ہے۔ انسانی زندگی کو مختلف زاویوں سے وسیع ترین تناظر میں دیکھنے کی جو کوشش ان کے بہال ملتی ہے وہ انہیں کا حصہ ہے۔ ترقی پینداو یوں میں مقبول اویب میں دیکھنے کی جو کوشش ان کے بہال ملتی ہے وہ انہیں کا حصہ ہے۔ ترقی پینداو یوں میں مقبول اویب میں حقے عزیز احمد کھنے کی جو کوشش ان کے بہال ملتی ہے وہ انہیں کا حصہ ہے۔ ترقی پینداو یوں میں مقبول اویب

اُردوافسانے کونی سمت عطا کرنے والوں میں را جندر سنگھ بیدی کا نام بھی شامل ہے۔ بیدی نے اُردوادب کو کئی خوبصورت افسانے دیئے بیدی کا تعلق پنجاب کے سکھ گھر انے سے تھا۔ انہوں نے

نچلے اور متوسط طبقے کے افراد کوافسانوں کا موضوع بنایا یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں زندگی کی جیتی جا گئ تصویریں دکھائی ویتی ہیں۔ بیدی کا عمیق مشاہدہ اور وسیع مطالعہ ان کے افسانوں میں نظر آتا ہے بیدی کے فن اور فکر میں گہرائی موجود ہے۔ ان کے بیش تر افسانے حقیق زندگی پربٹی ہوتے ہیں وہ کہ بھی واقعہ کومن وگن بیان کرنے کی بجائے حقیقت میں تخیل کا رنگ شامل کردیتے ہیں۔ بیدی زندگی کے تلخ ترین واقعات کو بھی مہارت سے پیش کرتے ہیں ان کے افسانوی کردارزندگی کے پریشان کن حالات میں بھی مسکرانے کا ہنر جانے ہیں۔ 'بیدی کے افسانوں میں زندگی کی تلخی اور اس کی مصیبتوں کے ساتھ تھوڑ اسا وہ لطف بھی ہے جوان مصائب ملی ہی روشنی پیدا کرتا ہے۔ بیلطف مجت اور ہمدردی کا ہے۔ اس کی وجہ ہی ہندوستان کے نیلے متوسط طبقے ،مزدوراور کسانوں کی زندگی قابل برداشت ہے۔ اس کی وجہ ہی ہندوستان کے نیلے متوسط طبقے ،مزدوراور کسانوں کی زندگی قابل برداشت ہے۔ اس کی وجہ

عصمت چغنائی وہ پہلی افسانہ نگار خاتون ہیں جنہوں نے نہایت بے باک کے ساتھ متوسط مسلم گھرانے کی زندگی اوران کے مسائل کواپنا موضوع بنایا۔عصمت کے ابتدائی دور کے افسانوں میں جهنجهلا بهاور بغاوت كاعضر نمايال نظرات تاب انهول في اينافسانون ميل فردكو بغاوت يرأكسايا، وہ معاشرتی زندگی کے بعض پہلوؤں پر گہرا طنز کرتی ہیں۔عصمت چغتائی کے ہاں جنس اورجنسی مسائل اہم ترین موضوع ہیں۔ انہوں نے عورتوں کے مسائل ان کے جذبات اوران کی نفسیات کو بے باک سے بیان کیا۔ جوار دوافسانے میں ایک نئی چیز تھی۔ان کی شہرت کا باعث افسانہ 'لحاف' تھا جس میں نسائی جنس \_یریتی کوموضوع بنایا گیاہے۔اس افسانے کی اشاعت نے انہیں اینے دور کی متنازع شخصیت بنادیا۔اُن پر منٹوکی طرح فحاشی کے الزامات لگے مقدمے چلائے گئے عزیز احمہ نے انہیں رجعت پیندانہ اور مریضا نہ رجمان کی افسانہ نگار کہا ہے۔عصمت چغنائی نے اپنے انسانوں کے ذریعے ہندوستانی معاشرے کی تصنّع، ریا کاری، قدامت برستی، ہندوستانی عورت کی نفسیات، عنفوانِ شباب کی کرب انگیز لذتوں اور مندوستانی معاشرتی بُر ائیوں کو پیش کیا۔عصمت چغتائی کے افسانوی اُسلوب میں جوشیلا بن ہے انہوں نے اس دور کے تہذیبی رویوں سے برطا انحراف کیا۔ان کے اس نوع کے انسانوں میں ''گیندا،فسادی، لحاف، پردے کے پیچیے، بہوبیٹیاں، بے کار، چوتھی کا جوڑا شامل ہیں۔عصمت چغتا کی بہت بے ساختگی سے اپنے معاشرتی رویوں پر طنز کرتی ہیں۔ ڈاکٹر خلیل الرمن اعظمٰی رقم طراز ہیں:

تشبیبهات وعلامات کاامنا فد ہواہے جو تھن عورتوں کی معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔''(۱۸) عصمت کے اسلوب میں ایک جوشیلا پن ہے وہ معاشرتی بُرائیوں، نسائی جذبوں کو اور دیگر فاسد مواد کو بغیر کسی رعایت کے چھیٹرتی ہیں۔سیدوقار عظیم کا خیال ہے:

" حق کے اظہار کے لیے انہوں نے بہت سے لطیف اور شدید تربوں سے کام لیا ہے۔ تیکھے طنز، چست نقر ہے، شکر میں کپٹی ہوئی کڑوی ہاتیں، بنسی نداق، اور اسی بنسی نداق میں ہجو، پھبتیاں، باتوں کی چنکیاں، بنس بنس کرسب بچھ کہہ جانا، یہ سب سیدھی سادی روز مرہ کی باتیں، ان کے فن کے تھوڑ ہے ہے۔ جی ہے۔ ''(۱۹)

حیات اللہ انصاری ترتی پند ترکی کے اہم ستون مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ترتی پند

ترکیک کی مرکر میوں میں بڑے جوش وخروش سے حصہ لیا۔ ان کے افسانوں کا اساسی موضوع ہندوستان کی

سابی پستی اور معاشی بدحالی ہے انہوں نے طبقاتی تضاد کو حقیقت نگاری سے آشکار کیا۔ انہوں نے انوکھی
مصیبت، ڈھائی سیر آنا، کا رخانہ میں ورد و کرب اور بے رحم حقیقت کو پیش کیا۔ حیات اللہ انصاری کا
مطالعہ بہت وسیج ہے۔ انہوں نے جزئیات سے کام لے کر ہر چیز کے باطن تک رسائی حاصل کی۔ حیات
اللہ انصاری زبان و بیان کے لحاظ سے بھی کامیاب افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے سادہ اور دل کش زبان

میں اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ بڑی سے بڑی اور پیچیدہ سے بیچیدہ بات باسانی کہد دیتے ہیں انہوں نے

ہندوستانی معاشر سے کا گہرامشاہدہ کیا اور پھر نہایت جزئیات کے ساتھ اس معاشر سے کی پرتوں کو کھول کر

قار کین کے سامنے رکھ دیا۔

پریم چند کے اصلاتی رجمانی کوفروغ دینے والوں میں علی عباس شینی کا نام الگ شناخت رکھتا
ہے۔انہوں نے ہندوستان کی سابی زندگی کو بزی خوبی سے افسانوں میں پیش کیا۔علادہ ازیں انہوں نے
کسانوں اور مزدوروں کی مفلسی، لا چاری، ساہو کا روں اور زمینداروں کے ظلم وستم، بے سہارا افراد کی
زندگی اوران کی نفسیات کی ترجمان کی انہوں نے گا دُن کی پُر لطف زندگی کودل کش پیرائے میں پیش کیا۔
علی عباس سینی نے ترتی پیند ترح کے کی پہلی کل ہند کا نفرنس میں جوش وخروش سے حصہ لیا۔ چونکہ وہ سرکاری
ملازم تھے اور سرکاری احکامات کی وجہ سے انہوں نے اس ترکم کی سے ملی وابستگی پچھ کم کردی تھی۔علی سردار
جعفری ترقی پیندادب میں لکھتے ہیں:

"ایک اجھے انسانہ نگارکو ہڑا انسانہ نگار بنے سے جس چیز نے روکا ہے وہ شایدان کی نیم سرکاری

ملازمت ہے جس سے تیود کی مجورا پابندی کرنی پڑتی ہے اور میں نے محسوں کیا ہے کہ۔۔۔جو کچھورہ لکھنا جا ہے سے بنیس لکھ سکے۔ ''(۲۰)

روایت سے بغاوت کرنے والوں میں ایک اہم نام 'سعاوت صن منو' کا ہے۔ ' جنس دوایت سے بغاوت کرنے والوں میں ایک اہم نام ' سعاوت صن منو' کا ہے۔ ' جنس کا مقصد عربانی یا فاض بھیلا نائبیں بلکراں کے بیجھے ایک صحت مند نفیاتی نظریہ کار فرما نظر آتا ہے۔ منٹوانسانی باطن میں پوشیدہ غلاظتوں کو اپنے انسانوں میں دکھاتے ہیں۔ منٹو کے اس نوع کے افسانوں میں ' شخرا گوشت، بو، ہنک، بابوگو پی ناتھ ، کالی شلوار اور جانجی شامل ہیں۔ منٹو نے ایک فر مدار اویب کا فرض نبھاتے ہوئے ان معاشرتی ناسوروں کے علاج کی کوشش کی جو ہیں۔ منٹو نے ایک فرمہ کو گئر کی خوار ہے تھے۔ جنس کو اردو اوب میں شجر ممنوعہ کی حیثیت حاصل ہمارے معاشرے کو گئر کی کو خوار ہے تھے۔ جنس کو اردو اوب میں شجر ممنوعہ کی حیثیت حاصل ہمارے معاشرے کو گئر کی کو ناگوری کا برترین فعل قرار دیا گیا اور بھی شعور اور الاشعور کی بھول جیلیوں میں بھنگتے ہوئے یار زندگ کی گونا گول فتنوں کو جرات یکار ذبین کی بیدوار۔ کی نے والاسچا فرکار۔ ان کے والاسچا فرکار۔ ان کی گونا گول فتنوں کو جرات میں بھی کر نے والاسچا فرکار۔ ان کے والاسچا فرکار۔ ان کی مندی ہے بیش کرنے والاسچا فرکار۔ ان کار سے دیکھوں میں بھی کار کی گونا گول فتنوں کو جرات میں بھی کھی کونا گول فتنوں کو جرات میں بھی کے دول میں بھی کار کار دیا گیا دیا ہے مندی ہے بیش کرنے والاسچا فرکار۔ (۲۰)

ہوتاانتہائی ضروری ہے محد حس عسکری نے منٹوکوار دو کاسب سے بڑاا فسانہ نگار کہاہے۔

او پندرناتھ اشک نے ہندوستان ک سابی زندگی ، دیہاتی زندگی ، چھوٹے چھوٹے گاؤں ، کھیت کھلیان ، دیہاتی معصوم اور سادہ کو آفراد کی ترجمانی کی۔اشک نے اپنے افسانوں میں نچلے متوسط طبقے کی محرومیوں اور تارسائیوں کو حقیقی پیرائے میں چیش کیا۔انہوں نے نچلے متوسط طبقے کی گھریلوزندگی کے مختلف پہلووں پر دوشنی ڈالی۔اشک کے اس نوع کے افسانوں میں 'دکھلوئے ، بے بس ، بیگن کا پودا' شامل میں۔انہوں نے 'دکوئیل ، تفس، چٹان ، ڈالچی اور پانگ' جیسے افسانوی مجموعوں میں زندگی کی سچائیوں کو کامیانی سے چیش کیا۔

اجمد تدیم قاسی کا شارتری مین ترخ یک کان افساند نگاروں میں ہوتا ہے جن کی افرادیت قائم ہے آپ ترقی بیند ترخیک سے سرگرم لاکن رہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے ترقی بیند ادب میں خاطر خواہ اضافے کیے۔ انہوں نے اپناموضوع دیمی زندگی کو بنایا اور پنجاب کی دیم انہوں نے بنجاب کی دیم ان ندگی کو بنایا اور پنجاب کی دیم انہوں نے بنجاب کی دیم ان ندگی کو بنایا اور در دمندی کے ساتھ پُر اثر انداز میں پیش کیا۔ زمینداروں اور جاگیرداروں کی حکمرانی، مزدوروں، کسانوں اور بے سہارا افراد کی مفلسی، بدحالی، جہالت اور بسماندہ طبقے کے استحصال کو حقیقی روپ میں پیش کیا۔ لیکن ان سب امور کے بیان میں وہ افسانے کے فنی طور طریقوں کو بھی قائم رکھتے ہیں انہوں نے دیم انی زندگی کی تجی اور شوی مطابق دیکا را نہ بلندیوں کے ساتھ پیش کیا گئی سے حقیقت ہے کہ جس طرح انہوں نے دیم انی زندگی کا مطابقہ مشاہدہ جتنے قریب سے کیا شہری زندگی کی حقیقت کو استے شعور سے پیش کرنے میں وہ کا مرا بی نظر مطالعہ مشاہدہ جتنے قریب سے کیا شہری زندگی کی حقیقتوں کو استے شعور سے پیش کرنے میں وہ کا مرا بی نظر مطالعہ مشاہدہ جتنے قریب سے کیا شہری زندگی کی حقیقتوں کو استے شعور سے پیش کرنے میں وہ کا مرا بین نظر میں دوہ کا مرا بین نظر کی بنجا بی تہذیب کر جمان ہیں۔ ذاکم و زیر سے کیا میں دو اکر سے ہیں انہیں آتی جود یہی زندگی میں دکھائی دیتی ہے احمد ندیم قائی بنجا بی تہذیب کر جمان ہیں۔ ذاکم و زیر سے کیا

''احد ندیم قاسی زندگی کے ایک زیرک ٹاظر ہیں اور ان کافن زندگی کے ارضی پہلوؤں کا ایک خوبصورت عکس پیش کرتا ہے کیکن خوبی کی بات یہ ہے کہ ان کے یہاں تخیل کی لطافت، رفعت اور ملائمت بھی ہمہونت قائم رہتی ہے۔''(۲۲)

اجدندیم قامی نیر کھی زندگی کے مسائل کے علاوہ تہذیبی اور ساجی موضوعات پر بھی لکھا۔ قاسمی زندگی کے ھوکھلے کین اور داخلی تضادات کو بھی پیش کرتے ہیں ان کے اسلوب میں شعریت کا امتزاج بھی ملتا ہے۔ قاسمی نے اردوا دب کو کئی خوبصورت افسانے دیتے اِن میں بابا نور، بین، میں انسان ہوں، بھی ملتا ہے۔ قاسمی نے اردوا دب کو کئی خوبصورت افسانے دیتے اِن میں بابا نور، بین، میں انسان ہوں،

کفن دن ہمو چی ، ماتم ، پرمیشر سنگھے، رئیس خانہ، شامل ہیں۔ قائم نے پنجاب کے دیباتی مسائل کو کہانی کا روپ دیا ''احمد ندیم قائمی پنجاب کی زندگی کے عکاس بن کر اُبھرے۔ چو پال اور بگو لے ان کے ایسے افسانوی مجموعے ہیں جن میں پنجا بی زندگی کے خدو خال اُ بھر آئے ہیں۔ (۲۳)

ترقی پیند ترکی کا ایک اہم نام خواجہ احمر عباس بھی ہے۔ بیار دو کے ایسے افسانہ نگار ہیں، جن کفن پر مارکسی نظر ہے کی لے کا فی تیز دکھائی دی ہے۔ خواجہ احمر عباس افسانہ نگار، ناول نویس، صحافی اور فلی می گھر آئی ہے۔ ترقی پیند ترکی گھر آئی ہے۔ ترقی پیند ترکی ہے۔ اس لیے ان کے بیش تر افسانوں پر صحافت غالب نظر آئی ہے۔ ترقی پیند ترکی ہے۔ آئیس جذباتی لگاؤ تھا اس ترکی کے سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا اور بہت شہرت پائی۔ خواجہ احمد عباس نے اپنے افسانوں میں ساج کے دبے کچلی، بیس مجبور عوام کی کہائی کسی۔ علاوہ ازیں ساج کے دب کچلی، بیس مجبور عوام کی کہائی کسی۔ علاوہ ازیں ساج کے تھیکیداروں، کا رخانوں کے مالکوں اور ظالم طبقے کی اصلیت کو کہانیوں میں آشرکار کیا۔ علاوہ ازیں معاشرے کی فرسودہ رسم ورواج اور ٹا افسائیوں کی کھل کرمی لفت کی۔ ان کے مشہور افسانوں میں 'ابا بیل، معاشرے کی فرسودہ رسم ورواج اور ٹا افسائیوں کی کھل کرمی لفت کی۔ ان کے مشہور افسانوں میں 'ابا بیل، ادو و کے منفر دو افسانوں میں عام انسانوں کی خوشیاں، ان کے دکھ دردہ ان کے خواب نظر آتے افسانہ نگار ہیں۔ جن کی کہانیوں میں عام انسانوں کی خوشیاں، ان کے دکھ دردہ ان کے خواب نظر آتے افسانہ نگار ہیں۔ جن کی کہانیوں میں عام انسانوں کی خوشیاں، ان کے دکھ دردہ ان کے خواب نظر آتے ہیں۔ ترقی پین ترخی کیک کے فروغ میں ان کا کر دار بہت اہم ہے۔ (۱۳۳)

اختر اور بینوی نے صوبہ بہاری دیباتی زندگی کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ان کا پہندیدہ موضوع دیجی زندگی کی تصویر کئی ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں ساج کی تلخ حقیقت کوئن کارانہ جرائت مندی سے پیش کیا۔ انہوں نے حقیقت نگاری کی راہ کی اور اپنے افسانوی کر داروں کے ذریعیز مانے کی تلخ حقیقت لیر بھر پور طنز کیا۔ انہوں نے اپنے افسانوی مجموعوں، کلیاں اور کا نظم ، انارکلی ، بھول بھلیاں ، سینٹ ، میں نچلے طبقے کی معاشی مشکلات ، انسانی قدروں اور بھوک کا تصادم ، قرض اور سود ، لا انک جھلاے مقدمہ بازی ، زمینداروں کے مسائل اور کیلے ہوئے محروم طبقے کا ذکر خصوصی طور پر کیا ہے۔

و یوندرستیارتھی نے اپنی زندگی کا بیش تر حصہ ہندوستان اور دیگرممالک کی سیروتفری میں گزارا۔ چنانچے انہوں نے مختلف جگہوں سے لوک گیت اسمے کے اور انہیں کو بنیاد بنا کرانسانے لکھے۔ میں ہوں خانہ بدوش، نے دیوتا اور بانسری بجتی رہی ، دیا جلے ساری رات ، لال دھرتی اور نئے دھان سے پہلے ، مجموعوں میں زندگی کو ایک نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے عوامی زندگی کو دل کش پیرائے میں پیش کیا۔ ستیارتھی کی تحریر دل کش ہے۔ گیتوں کے ذریعے انہوں نے اینے افسانوں میں مزید کھار پیدا

کیا۔ بہرحال ستیارتمی اپنی خاص طرز تریم اور طرز اوا کے سبب ترتی پندانسانہ نگاروں میں منز وتخصیت کے مالک رہے۔ ستیارتمی کے افسانوں کے متعلق ڈاکٹر شہناز کھتی ہیں ''ستیارتمی نے اپنے افسانوں میں عوام کی زندگی کی خوش حالی محبت اور اخوت کا ذکر تو کیا ہی ہے ساتھ ہی ان کی مفلسی ،غلامی اور دکو بھی سمویا ہے ان کے افسانوں میں ہمیں اس در دبھری و نیا میں بھی خلوص اور انسانیت کی مدد ہے زندگی پراعتماد قائم کرنے کا درس ماتا ہے۔ ''(۲۵)

سبل عظیم آبادی بے صوبہ بہاری ویہاتی زندگی کوسادگ سے پیش کیا۔انہوں نے پریم چندی
روایت کوزندہ کیا اور دیباتی زندگی کو کور بنا کراپنافسانوں میں پیش کیا۔ ''الاؤ، نئے اور پرائے'' اور
دکھ جمری زندگی اور جدوجہد کواپنے افسانوں میں فن کا راندسلیقے سے پیش کیا۔ ''الاؤ، نئے اور پرائے'' اور
'' بین تصویری' میں وہ زندگی کے ہمدرد بمصر نظر آتے ہیں۔ '' سہیل عظیم آبادی کے عام افسانوں میں جو
چیز سب سے زیادہ قابل توجہ ہوہ انسان پراغتہ دے وہ انسان سے بھی مایوں نہیں ہوتے ۔اس نقط نظر
نیا نوجود کے اور جود بی میلان سے بچالیا اور ان کو وہ مثبت زاویہ نظر آبا جو انقلا بی ہونے کے باوجود
نیمیری ہے۔ مہندر ناتھ نے اشتراکیت پندنظریات کوادب میں پیش کیا۔ وہ مشہور تی پنداویب کرش
چندر کے چھوٹے بھائی تھے۔انہوں نے اپنے افسانوں میں عوام کی غربت اور ان کے مسائل کو پیش کیا۔
دمسائل کو من وعن پیش کیا۔ مہندر ناتھ کا پند بیدہ موضوع جنس، جنسی مسائل اور خدمت خلق کا جذبہ ہے۔
مسائل کو من وعن پیش کیا۔ مہندر ناتھ کا پند بیدہ موضوع جنس، جنسی مسائل اور خدمت خلق کا جذبہ ہے۔
ان کے افسانوں میں زندگی کی تیاج دھیفتیں اپنی تائے تربین صورت میں نظر آتی ہیں۔انہوں نے زندگی کے
مسائل کو من وعن پیش کیا۔ مہندر ناتھ کا پند بیدہ موضوع جنس، جنسی مسائل اور خدمت خلق کا جذبہ ہے۔
ان جورک ، بیاری ، بے کاری ، فعلی کو این افسانو کی مجموعوں میں پیش کیا۔

بلونت سنگھ نے شہری اور دیباتی زندگی کی عکاسی کامیابی سے کی۔ انہوں نے پنجاب کے دیباتوں کو قریب سے دیکھا، یبال کے انسانوں کی برحال زندگی، زمینداروں کاظلم وستم ،ان کے دُ کھاور در کوافسانوں میں خوبی سے پیش کیا۔ دیباتی زندگی کے ساتھ ساتھ شہری زندگی پربھی افسانے لکھے انہوں نے متوسط طبقے کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ ان کے افسانوں کی زبان سادہ اور آسان ہے۔ انہوں نے دیجا سمجھونہ ، دیمک، بیار ،خلا' اور' پنجاب کا البیلا' میں زندگی کی حقیقتوں کو پیش کیا۔

قاضی عبدالستار نے جا گردارانہ نظام کے زوال، بھوک، روٹی کے مسئلے، کو افسانوں کا موضوع بنایا۔ ابتدامیں ان کا تعلق ترتی پندتحریک سے تھالیکن پچھ عرصہ بعدا نجمنِ ترتی پندم صنفین عہدے داروں ک ساز شوں اور مصلحت ببندی کے رویے سے تنگ آکر ترقی پندتحریک سے کنارہ کشی اختیار کرلی۔ افتر حسین رائے پودکی کے افسانوں میں بے زاری ، کنی اور زہرنا کی نمایاں ہے۔ انہوں نے افسانوی

کردادوں کے ذریعے زندگی کے دونوں پہلو خیراور شرکوکا میابی ہے پیش کیا۔ ''دل کا اندھیرا، جہم کی پکار،
دیوان خانہ''اور'' کا فرستان کی شہزادگ' جیسے افسانوں میں زوال آبادہ کرداروں کو حقیقت بیان ہے پیش

کیا۔ ترکیزا جمہ کے پاکی مغربی مطالعے کے اثرات نظر آتے ہیں ان کے افسانوں میں تاریخ، تحقیق،
سیاحت اور سیاست کو جنسی رمزیت کے ساتھ ہم آئیگ کر کے قاری کی دل چسپی کا سامان پیدا کیا۔ ان کا
شار جنسی رمزیت نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں میں مصنف کا وسیح مطالعہ اور عمیق مشاہرہ
جھلکتا ہے۔ انہوں نے اساطیر اور تاریخ کو افسانے کے حوالے ہے پیش کرنے کا تجربہ بھی کیا تحزیز احمہ
نے اردوافسانے کو نے موضوعات اور اسالیب سے متعارف کرایا۔ ان کے افسانوی مجموع '' بے کا روک بیا کی طرف لیکنے کا
بے کاررا تیں'' اور'' رقص نا تمام'' میں جہاں جنس کا بے کا نہ اظہار ملتا ہے وہیں مستقبل کی طرف لیکنے کا
ربخان بھی نظر آتا ہے۔

سبنس ما جہر نے بریم چندی روایت کو آگے برد هایا انہوں نے معصوم دیجی افرادی زندگیوں کی عالی کی ۔ انھوں نے دیجی افراد کی سادگی کو حقیقت نگاری کے پیرائے میں پیش کیا۔ ان کے افسانوں میں گذول ، راجارام ، نیا اُفق ، ادب اور تب ، گورد کی نگری ، کبیر کی بانی ، الاکتی توجہ ہیں ۔ خدیجہ مستور ترقی پہند افسانہ نگار دل میں نمایاں حیثیت کی حامل ہیں ۔ ان کے ابتدائی افسانوں میں نوجوان کے رو مانی جذبات کی عکای ملتی ہے و ہیں کہیں کہیں ساجی حقیقت نگاری کے نمونے اور ترقی پہند ترح کیا سے تعلق رکھنے والے ادیوں کے خصوص منشور کی جھلک بھی نظر آتی ہے خدیجہ مستور کے افسانوں میں محنت کش طبقہ کی ناگفتہ بہ حالت ، دولت کی غیر مساوی تقسیم ، سرمایہ دادانہ نظام کی خرابیاں ، جنگ عظیم کے اثر ات ، فسادات ، موقع پر انسانیت کے پُرسوز مناظر اور مغویہ ورتوں کی عصمت دری کی جھلک دکھائی دیت ہے انہوں نے نسائی زندگی کے مسائل پر بھی لکھا۔ عورت کا جنسی ، جذباتی اور جسمانی استعال خدیجہ مستور کا اہم موضوع ہے۔

ہے جرور کا شار بھی ترتی پندوں کے گروہ میں ہوتا ہے۔ان کے ابتدائی دور کے افسانوں میں عصمت چغتائی کے ابتدائی دور کے افسانوں میں عصمت چغتائی کے اثر ات نظر آتے ہیں۔اس دور میں جنس ان کا اہم موضوع رہائیکن پچھ عرصہ بعد نسائی زندگی کی مشکلات اور متوسط طبقے کی معاشی حالت ان کے پیش نظر رہی۔ان کے ابتدائی افسانے جذبا تیت سے بھر پور ہیں تا ہم قیام پاکستان کے بعد اعتدال و تواز ن نظر آتا ہے۔انہوں نے خارجی

مسائل کے ساتھ ساتھ کھر بلو زندگی کی مشکلات، الدوواجی تعاقات، مورت کی تغین و باطنی کیفیات، مردوزن کی جنسی ضرورتوں، ہندوسلم منافرت، فسادات، سرماید داراند نظام کے استھالی رویے، معاشی تفادت اور سیاسی معاطلت و مسائل کوا عاطر تحریجی الکیں۔ صدافتہ بیٹیم سیو بادوک نے زندگی کے بعض اہم مسائل پر قلم اُٹھیا۔ ان کے افسانے روپ چند، بھنوں بہو بازار، گل دان کے بھول، توجہ طلب ہیں۔ شکیلہ اختر کا طرز نگارش دل کش ہے۔ رضیہ ہجادہ بیں سے شکیلہ اختر کا طرز نگارش دل کش ہے۔ رضیہ ہجادہ بیس سے سائل پر بیٹاری کی دان کے بھول، توجہ طلب ہیں۔ شکیلہ اختر کا طرز نگارش دل کش ہے۔ رضیہ ہجادہ بیس سے سیان کی کہ انیال '' نیلی گھری'' اور'' منہ بولا بیٹا'' میں نمایاں ہیں۔ سرلا دیوی کی کامیاب کہانیوں میں کانگ ، جوالا کمھی اور'' دیا بچھ گیا'' شائل ہے۔ پر یم ناتھ پر دلی کی کامیاب کہانیوں میں کانگ ، جوالا کمھی اور'' دیا بچھ گیا'' شائل ہے۔ پر یم ناتھ پر دلی کی کامیاب کہانیوں میں کانگ ، جوالا کمھی اور ' دیا بچھ گیا'' شائل ہے۔ پر یم ناتھ پر دلی کی کامیاب کہانیاں ہیں۔ اختر جمال کے افسانوں میں سیاجی افترار کا انہدام ، معاشرتی تفاوت ، سیاس جرواستبدار، کہانیاں ہیں۔ اختر جمال کے افسانوں میں سیاجی افترار کا انہدام ، معاشرتی تفاوت ، سیاس جرواستبدار، انہوں نے قیام پاکستان کے بعد ٹو نے بھورتے خوابوں اور مشرتی پاکستان کے المیے کو بطور خاص موضوع بنایا۔ ترتی پہندتم کیک منتذ کر میالا افساند نگاروں کے افسانوں اور افسانوی مجموعوں سے عبارت ہے جن کی انہوں و قاد بت سے افکار ممکن نہیں۔

رق پرند تح ریک اردوادب کی وہ بہی تح یک تھی جس کے لیے ایک باضابط منٹور تح ریکیا گیا۔

اس کا مقصد بقول سجاوظہیر بی تھا کہ افراداد بی مسائل پر اظہار خیال کریں۔ معاشر تی عوامل اور کیفیات کا تجزیہ کریں۔ اوب کو محنت کش طبقہ کی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ خیال کیا جائے ۔ ایساا دب تخلیق کیا جائے جو عوام کے ذکھ شکھ اور جدو جہد کی عکائی کر کے اسے روش متعتبل کی نوید دلائے ۔ علاوہ ازیں زندگی کے بنیادی مسائل مثل بھوک، مفلسی، معاشر تی غلامی، طبقاتی کش کمش کو موضوع بنایا جائے ۔ غرض اویوں نے ادب کو جادوئی اور فرضی و نیاسے نکال کر زندگ سے ہم آہگ کیا۔ افسانہ نگاروں نے انسانوں کے ذکھ درد، محرومیوں، ناکا میوں کا اظہار تخلیقی کاوشوں کے ذریعے کیا۔ وہ ساجی اور معاشی انقلاب کے ذریعے انسان کے انفرادی دکھوں اور اجتماعی مسائل کومل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے فرد سے زیادہ معاشرے کی انبیت تھی۔ ان کے سامنے فرد سے زیادہ معاشرے کی انہیت تھی۔ ان کے سامنے فرد سے نیادہ وہ معاشرے کی غرض ترتی پہند تح یک اردواد ب کی صحت مند تح یک تھی جس نے افسانے کومختف اصناف اور موضوعات غرض ترتی پہند تح یک اردواد ب کی صحت مند تح یک تھی جس نے افسانے کومختف اصناف اور موضوعات سے روشناس کیا۔ اس تح یک کے زیرِ اثر افسانے میں نیت سے تھے۔ ہوئے اور افسانے میں بین الاقوا کی سے روشناس کیا۔ اس تح یک کے زیرِ اثر افسانے میں نیت سے تھے۔ ہوئے اور افسانے میں بین الاقوا کی سے روشناس کیا۔ اس تح یک کے زیرِ اثر افسانے میں نیت سے تھے۔ ہوئے اور افسانے میں بین الاقوا کی

سائل جكه بانتے سكے۔

رق پیند تر یک اردوادب کی ایک توانا ترکیک تمی جس نے اردوادب بالخصوص افسانے اور شاعری پرائن مٹ نقوش شبت کیے۔ ترقی پیند ترکیک سے باہر بھی افسانہ نگاروں نے اپی شابر کارتیا تھا۔

می ہدوات و تیائے افسانہ میں خویصورت افسانے کیے تران میں غلام عباس ، ممتاز مفتی ما مجد الطاف، فیاض محبور، ابو الفضل صدیقی ، عاشق حسین بٹالوی ، آغا بابر شفیق الرجمان ، قدرت الند شهاب بیشی آغا ، مسعود شاید ، رفیق حسین ، جمیلہ باشی ، بانو قد سید ، اشفاق احمد ، ابراہیم جلیس ، رضیہ تصبح احمد ، عفر ابخاری اور ساز و باشی کے نام اہم ہیں۔ فلام عباس معمولی کو غیر معمولی بنانے والے افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے انسانی نفسیات کے انو کھے گوشے آشکار کیے ۔ ان کے افسانے زندگی کے دائروی عمل کو سادہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے طواکف کی زندگی ، طوائقی معاشر ہے کی تفکیل ، و بی و بی مجبت ، گھریلو فائلی زندگی کوموضوع بنا۔ ذاکر جمیل جابی ، غلام عباس کے افسانوں کے حوالے سے لکھتے ہیں :

المراض في في المسائلي افساف نهيس لكه الله الناني صورتون (Situations) كى كهانيال هي بين جو آفاتي اورابدي بين السيان كافشاف وقت كي ساتها بي ولي ولي كافشاف وقت كي ساتها بي ولي كافشاف ولي كافشاف وقت كي ساتها بي ولي كافشاف وقت كي ما كي ولي كافشاف وقت كي كافشاف وقت كي ما كي ولي كافشاف وقت كي كافشاف وقت كافشاف وقت كي كافشاف كي كافشاف كي كافشاف كي كافشاف كي كافشاف كي كافشاف كي كافشاف

'' آئندی' جاڑے کی جائدنی کو رس دھنک ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ممتاز منتی کا کو افسانوی مجموعے ہیں۔ ممتاز منتی کا کو افسانے فرد کی داخلی تھا کو منظر عام پر لاتے ہیں، انہوں نے اپنے افسانوں میں انسانی نفسیات کی ہوا تھیجہ وں کی ترجمانی کی۔ اس لیے انہیں لاشعور میں دینے فی جذبوں کی بازیافت کرنے والے افساندنگار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے تجربات و مشاہرات کو''ان دیکھی، گہما گہمی، چپ، اسارا میں، گڑیا گھر، کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے تجربات و مشاہرات کو''ان دیکھی، گہما گہمی، چپ، اسارا میں، گڑیا گھر، رفیٰ پتے، میں کا ممابل سے بیش کیا۔ مجموعے'' جزیرے' اور'' قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے'' میں کرواروں کی کیا۔ ان کے دوافسانوی مجموعے'' جزیرے' اور'' قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے'' میں کرواروں کی حقالم نوسی کا انداز نمایاں ہے۔ ان کے افسانوں چائے کی بیالی، پیسلن اور حرام جادی معاشرے کے افسانوں کی زدھیں آئے لیکن ان سے اردوافسانے کی نئی روایت کو فروغ ملا۔ امجد الطاف کے افسانوں میں معاشرتی مسائل سے پیدا ہونے والی نفسیاتی کیفیات آشکار ہوتی ہیں۔ ان کے مجموعے'' کچے دھاگ' کے افسانوں میں نیاانداز نظر آتا ہے۔ فیاض مجمود نے پردہ دارگھروں میں پیدا ہونے والی مجت اور د بی کے افسانوں میں نیاانداز نظر آتا ہے۔ فیاض مجمود نے پردہ دارگھروں میں پیدا ہونے والی مجت اور د بی محبت کی میٹھی کیک پائی جاتی ہے۔ ابوافضل د بی محبت پر افسانے کھے، رنگ بواور پھول اور کا نے، میں محبت کی میٹھی کیک پائی جاتی ہے۔ ابوافضل د بی محبت پر افسانے کھے، رنگ بواور پھول اور کا نے، میں محبت کی میٹھی کیک پائی جاتی ہے۔ ابوافضل د بی محبت پر افسانے کھے، رنگ بواور پھول اور کا نے، میں محبت کی میٹھی کیک پائی جاتی ہے۔ ابوافضل

مروق در کی زندگی کے حقیقت نگار ہیں۔ انہوں نے "اہرام، جوالانھی، انسانی "اور" آئین شین دیہاتی ماحول ادر دیباتی وافلی سازشوں سے پردہ اُٹھایا ہے۔ محملی ودولوی نے انسانے میں قدیم ادر جدیدروایات کی بازیافت کی اور قصہ کوکوکر داراداکر نے نظر آئے ہیں۔ خاش سے منسانوی "موز ناتمام" کے انسانوں میں خواب کو حقیقت سے اور رومانیت کو واقعیت سے متصادم کراتے وکھائی دیتے ہیں۔ آغا باہد کے انسانوں میں اُدھیر عمر کے افراد کے جنسی جذبات کوموضوع بنایا ہے۔ ان کے افسانوں میں حقیقت نگاری افسانوں میں حقیقت نگاری اور مقامی رنگ کا عش نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر الور مدید کا خیال ہے:

''جنس کومرد کے زاویے ہے دیکھنے کا منفر دانداز آغائے پیدا کیا۔ آغابابران معدودے چند افسانہ نگاروں میں سے ہیں جوافسانے کے تارو پودکو بری چا بک دئتی سے بنتے ہیں اورا ختتام پرقاری کے حواس پر چھا جاتے ہیں۔''(۲۸)

آغابابرنے ''جاکہ ایمن اڑن طشتریاں ، ارن طشتریاں ، لب گویا'' اور'' پھول کی کوئی قیمت نہیں' میں محتت کے ارضی جذبے کو اہمیت دی۔ اعجاز حسین بٹالوی کے بیش تر افسانے قاری کے اردگر درش کرتے ہیں۔ شفیق الرحمان کے افسانوں میں حسن کی جلوہ افروزیاں اور عشق کی جاں گداز لذت موجود ہے۔ 'بیں۔ شفیق الرحمان کے افسانوں میں حسن کی جلوہ افروزیاں اور عشق کی جاں گداز لذت موجود ہے۔ ''میں اور'' مزید حماقتیں' میں قاری کو ''کرنیں ، پرواز ، شکو فے ، لہریں ، مدو جزر ، حماقتیں ، بجھتاد ہے' میں اور'' مزید حماقتیں' میں قاری کو وصافی مطاکرتے ہیں۔ وانسان کوزندہ رہنے کا حوصلہ عطاکرتے ہیں۔

قدرت الله شهاب کے بیش تر افسانوں کا خمیر کشمیر کی مٹی ہے اُٹھا۔ ''نفسانے 'اور'' ہاں جی'' کے افسانوں میں ماہرافسانہ نگارانسان کے داخل سے نیکی تلاش کرتے ہیں۔ان کالاز وال کردار'' ہاں جی'' خیرکا نمائندہ ہے۔ شمس آغانے اوائل شباب کی رومانی تلخیوں سے افسانوں کی تلاش کی۔'' سراب، خواب، فریب آرز د'' اور'' شکست'' 'بن کے شاہ کارافسانے ہیں مسعود شاہد نے زندگی کے محاس ومصائب پر افسانے لکھے اورعوامی شعور کو معاشرتی زندگی سے دریافت کیا۔''سرخ مکان'' میں انہوں نے معاشرتی افسانے کھے اورعوامی شعور کو معاشرتی زندگی سے دریافت کیا۔''سرخ مکان'' میں انہوں نے معاشرتی حقائق کی نقاب کشائی کی، رفیق حسین کے افسانوں میں جانورانسانی کرداروں کی طرح اپناعمل حیات منظر پر لاتے اور معاشرتی اخلاق اور جنگل میں قانون کا احترام پیدا کرتے ہیں۔اس نوع کے افسانوں میں برلاتے اور معاشرتی اخلاق اور جنگل میں قانون کا احترام پیدا کرتے ہیں۔اس نوع کے افسانوں میں د''کفارہ ،کلوا، ہیرو، گوری ہوگوری''شامل ہیں۔

انقرة العین حیدر نے اپنے مخصوص علمی نظریے اور منفر داسلوب کی بدولت بہت جلد بحیثیت افسانہ نگارا بنی بہچان بنائی۔قرة العین حیدر نے اپنامخصوص اسلوب اپنایا جس میں زیادہ تر فارس ،انگریز ک

اوردیگرزبانوں کے اثرات نمایاں ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے ابتدائی دور کے انسانوں میں پورژ دا طبقے کی نمائندگی نظر آتی ہے۔ دفت گزرنے کے ساتھان کے انسانوں کے موضوعات میں تبدیلی پیدا ہوئی ان کے انسانوں میں مختلف تہذیبوں کا تقابل نظر آتا ہے انہوں نے تقسیم ہند کے نتائج ، انسان کی نفسی و باطنی المجانوں میں مختلف تہذیبوں کا تقابل نظر آتا ہے انہوں نے تقسیم ہند کے نتائج ، انسان کی نفسی و باطنی المجان اقدار وروایات میں تبدیلی پر لکھا۔ قرۃ العین حیدر کے مقبول انسانوں 'ستاروں ہے آگے ، شیشے کی گھر ، پہتے جھڑکی آواز ، قص شرر ، روشنی کی رفتار ، ہاؤ سنگ سوسائٹی ، ستیا ہرن ، ہرف باری سے پہلے ، جلادطن ، الگلے جنم مو ہے بٹیان کی بچو ' شامل ہیں۔

الطاف فاطمند نے تحیات انسانی کے متلف معاملات ومسائل کوموضوع بنایا۔ان کے افسانوں میں اخلاقی وروحانی نظام کے زوال، بدلتی روایات اور اقد اراور جدید تہذیب کے پیدا شدہ مسائل ان کے ماضی کی بازیا فت کاعمل بھی دکھائی دیتا ہے۔ان کے افسانوں میں عصری، سیاسی اور ساجی شعور کے عمد منمونے بھی ملتے ہیں۔

شاق احد کے افیانوں میں تصوف کا واضح میلان دکھائی دیتا ہے۔ وہ مخصوص تہذیبی اور معاشرتی طبقات کی نمائندگی کرنے ہیں اشفاق احمد کے افسانوں میں محبت نت نئے رنگوں میں جلوہ گر ہوتی ہے اس محبت کی اسلی جولان گاہ گھر بلوزندگی ہے وہ محبت کے سوازندگی میں ہر چیز کو بے معنی اور بے حقیقت گردانے ہیں۔ سیدوقا رنظیم کھتے ہیں:

''گھریلوزندگی میں یوں توانسان کی معاشرتی زندگی کے مختلف رشتے محبت کے اس وسیع مفہوم کے ترجمان ہیں لیکن محبت کا اسلی جو ہراس وقت کھلتا ہے جب بیچے اس رشتے کے تاروں کو جوڑتے ہیں۔زندگی میں بچوں کا وجود محبت کی سب سے تجی ادرسب سے ممثل تفسیر ہے۔ سے اس محبت کی ایک سطح ہے جو ہمیں اشفاق احمہ کے افسانوں میں دوسری چیزوں پر غالب اور حادی نظر آتی ہے۔''(۲۹)

متازشریں کے دوافسانوی مجموع ''اپی گریا''اور' میگی ملہار' میں از دواجی زندگی اوراس متازشیریں کے دوافسانوی مجموع ''اپی گریا''اور' میں تقات کوموضوع بنایا گیا ہے ان کے بعض افسانوں میں ترتی پیند تحریک کے اثرات نظرات ہیں اور'' کفارہ 'مینادشیریں کی آپ بیتی ہے جس اور'' کفارہ 'مینادشیریں کی آپ بیتی ہے جس میں انہوں نے اپنے ذاتی المیے کواساطیری تاہیجات سے آمیز کر کے پیش کیا۔ بالآخرافساندنگار متازشیریں میناقد ممتازشیریں کے اثرات غالب نظرات ہیں۔

بانو قدسیہ کے افسانوں میں تصوف اور فلفہ کا امتزاج نظر آتا ہے۔ بانوقد سیہ اپنے کرداروں کے ذریعے انسان کے روحانی و باطنی تجربات کی عمدہ ترجمانی کرتی ہیں۔ ان کے افسانوی کردار متصوفانہ نکات اور اسرار ورموز سمجھانے کے ماہر ہیں انہوں نے ہم جنس عورت کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو افسانوں میں بیش کیا۔

جیلہ ہائمی کے افسانوں کے بیش ترکردار سکھ معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں۔انہوں نے ان کرداروں کی زندگیوں کا عمیق مشاہدہ کیا۔انہوں نے افسانوں میں بنت حواکا استحصال، تقسیم ہندادر فسیح احمد فسیح احمد فسیح احمد نایا۔ان کے افسانوں میں سیاسی وساجی شعور کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔رضیہ فسیح احمد نے انسانی نفسیات، معاشر تی و معاشی مسائل، عورت کے مسائل اورانسانی اقدار کے حوالے سے افسانے لکھے۔سائرہ ہائمی کے افسانوں کا بنیادی موضوع عورت کا دُکھ، کرب اور مصائب ہیں۔عفر ابخاری کے افسانوں میں نفسیاتی حقیقت نگاری کا عضر پایا جاتا ہے۔انہوں نے عورت کی جنسی و جذباتی تشکی اور نفسیاتی ہیں یعید گیوں کو موضوع بڑنایات

111/2/1 أردوادب كي ايك فعال تحريك حلقدار باب ذوق كى تحريك بھى تقى حلقدار باب ذوق كا آغاز المسلم الماريكيل ١٩٣٩ء كولا موريس موار حلقه ارباب ذوق كى تحريك في أردوادب كى متفرق اصناف مثلاً شاعری، افسانه، ناول، ڈرامااور تنقید میں وسیج اضانے کیے۔ طلقے نے جن جدیدرویوں کوفروغ ویااور جو یے افکار ونظریات پیدا کیے ان کی بدولت اردوا نسانے میں نمایاں تبدیلیاں سامنے آئیں ۔ جمعلقہ ارباب ان دول ہے قبل افسانہ، دبستانِ ملدرم کی صورت میں رومانیت، دبستانِ پریم چند کے حوالے ہے حقیقت نگاری، انگارے کی بغاوت اور ترقی پیند تحریک کی ساجی حقیقت نگاری کے مراحل طے کرچکا تھا۔ جلتے نے اس میں درول بینی اورنفسیاتی گرہ کشائی کے عناصر داخل کیے اور ساتھ ہی ساتھ فنی حوالوں ہے اس کی بنت کاری کے مل کو کھارا اُردوا فسانے پرحلقہ اربابِ ذوق کے اثرات انہی دوزاویوں ہے اہم ہیں۔ ''(۲۰) جلقے کے زیرِ اثر اردوافسانے میں تکنیکی تبدیلیاں بطورِ خاص اہم ہیں۔ یہ تحریک مغرب کی جدید ترکریکوں سے متاثر اور تجد د کی داعی تھی۔اس لیے علامتیت ، تاثریت اور جدید نفسیات کے حوالے سے مغرب میں ہونے والے نئے تجربات کوافسانہ نگاروں نے اپن تخلیقات میں شامل کیا۔" نئے علائم اور مرموز، تشبیهات واستعارات اورنئ تمثالوں کا اُر دوا فسانے میں جلن حلقہ اربابِ ذوق ہی کے زیرِ اثر ہوا۔ افسانے کی ساخت، کرداروں کی تخلیق، واقعات کی ترتیب و تنظیم اور مجموعی فضاو ماحول کی پیش کش میں داخلی عناصر کی بدولت ایک نیاین بیدا ہوا تحریک کی داخلی جہت چونکہ ارضی حوالوں سے تھی۔اس لیے ماضی کے سرمائے کو بھی اہم سمجھا گیا اور مؤجودہ ماحول کے مطابق قدیم علائم ورموز، رسوم وروایات اور اساطیرے

Æ

صلقدارباب ذوق کے تحت کھے گئے افسانوں ہیں اسلوب بلند آہنگ نہیں بلکہ لطافت ہاکسارکو
اہمیت دی گئی حلقدارباب ذوق کے نظریات ہاں دور کے پیش تر افسانہ نگاروں نے اثر قبول کیا۔ان
میں ترتی پہندتر کیک شے وابستہ افسانہ نگار بھی شامل ہیں ان میں کوشن چندو، راجندر سنگھ بیدی، او پندر ناتھ
اشک، حلقے کے جلسوں میں شریک ہوئے بلکہ کئی جلسوں کی صدارت بھی گئے۔ تا ہم ان افس نہ نگاروں کی
بیجان ترتی پہندتر کیک کے حوالے ہے، ہی رہی ۔ حلقے ہے خصوصی طور پراثر قبول کرنے والوں کی ایک طویل
فہرست ہے لیکن جوزیادہ نمایاں ہوئے ان میں شیرمحہ اختر ، ممتاز شیر کی افراسیان ، افور سجاد، خالدہ حسین ،
متاز شیر ہیں، امجہ الطاف، غلام علی چودھری، صلاح الدین الجم، انتظار حسین ، افور سجاد، خالدہ حسین ،
رشید انجر رفشا یک اعزراءی سمیح آہو جہ احمد جاوید ، مرز احامد بیگ شامل ہیں۔

علقے کے ابتدائی جلسوں میں زیادہ تر انسانے پڑھے جاتے اوران انسانوں پر مختفر غیر رک تقید ہوتی۔ حلقے میں میراجی کی شولیت ہے جدیدارد وظم کو فروغ ہوا۔ میراجی کی وفات کے بعد حلقے کے مزاج میں وسعت آئی اور مختلف اصناف اوب کے حوالے سے عمومیت پیدا ہوئی۔ چنانچہ میراجی کی بے لاگ تنقید کی وجہ سے اہم شاعر ، افسانہ نو لیس اور نقاد نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے فن پاروں میں بہتر سے بہترین کی جانب توجہ مبذول کی۔ حلقے کے ابتدائی جلسوں میں نیم مجازی اور شیر محمد اختر نے اپنے افسانے تقید کے لیے پیش کیے بعداز ال ترقی لیند ترکی سے وابستہ افسانہ نگار بیدی ، اشک ، کرش چندر اور مہندر ناتھ نے تنقید کے لیے پیش کیے بعداز ال ترقی لیند ترکی سے وابستہ افسانہ نگار بیدی ، اشک ، کرش چندر اور مہندر ناتھ نے تنقید کے لیے اپنی افسانہ نگاروں کا مرتبہ بلند کرنے میں حلقہ ارباب ذوق نے اہم کر دار اوا کیا۔ اردواد ب کے متندا فسانہ نگار سعادت حسن منٹو مرتبہ بلند کرنے میں حلقہ ارباب ذوق میں اپنے افسانے پیش کرتے رہے ۔ یونس جاوید کہ متندا فسانہ نگار سعادت حسن منٹو

''منٹوصاحب نے سیمبر ۱۹۵۰ء ہے ۳۰ می ۱۹۵۰ء تک حلقے میں ستر ہ افسانے تنقید کے لیے پیش کیے ۔۔۔ منٹوصاحب جب افسانہ پڑھنے کے لیے حلقے میں آتے اس دن حلقے میں عاضرین کی تعداد بہت بڑھ جاتی مثلًا انہوں نے جس اجلاس میں افسانہ'' موذیل'' پڑھااس میں حاضرین کی تعداد بہت بڑھ جاتی مثلًا انہوں نے جس اجلاس میں افسانہ'' موذیل'' پڑھااس میں حاضرین کی تعداد بہت بڑھ جاتی مثلًا انہوں نے جس اجلاس میں افسانہ' موذیل' بڑھا اس

یں حاسرین کی عید او کے ہیں ۔ سعادت حرین منٹوکھام طور پر 'جنس نگار' سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے طوائف کے استعارے میں متعدد افسانے لکھ کر معاشرتی حقائق اور طوائف کی کرب ناکیوں کو پیش کیا۔انھوں نے انسانی باطن کے متنوع زاویے پیش کیے۔منٹونے ایک عام انسان کے ظاہر پر توجہ مرکوز کرنے کی بجائے اس کی باطنی و نیا کو آشکار کیا۔منٹونے انسانی استحصال و جر آنسا قبیت کش عناصر کو بے رتمی سے پیش کیا جس کے متیج میں منٹو پر مقد مات جلے لیکن منٹوایئے مؤتف پر ڈٹے رہے۔

ممتازمفتی انسانی نظرت اورنفسیات کے گہرے بیض شناس سیجھے جاتے ہیں انہوں نے انجانی انسانی نفسیات کے جذبوں کی نقاب کشائی کی جنس کوعو با پر دہ اخفا میں رکھنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ممتازمفتی نظر نے اسپنے افسانوں" چیپ ،احسان علی ، کھونٹ والا بابا" میں انسانی زندگی اور انسانی فطرت کونفسیاتی نقط، نظر سے دیکھا اور پیش کیا ہے" ممتازمفتی کے کردار گوشت پوست کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی ان کیفیتوں سے عبارت ہے جو آئی اور انگلیال گفتگو کرتی ہیں۔ چنانچہ ان کافن اظہار اور گریز کی ان کیفیتوں سے عبارت ہے جو پیدا تو زیر سطح ہوتی ہیں، لیکن ہیرون سطح تلاطم ہیا کرتی ہیں۔ "سے)

محمد حسن عسكرى نے شعور كى رواور آزاد تلاز مەخيال كى تكنيك كواپنے افسانوں ميں برتا۔ ماہر افسانہ نگار نے کرواروں کے باطن میں بریا ہونے والے بیجانات اورنفسی پیچید گیوں کی نقاب کشائی کی۔ انہوں نے اپنے انسانوں میں شعور کی رو کی تکنیک کو برتا اور ہم جنس پرستی ، جنسی تلذ ذ ، جنسی شنگی نفسی انتشار ، واظلى خودكلامى كوافسانول ميس برتا، چنانچدان كےافسانے "حرام جادى، كيسلن، حيائے كى بيالى" كو بہت وقعت ملی حسن عسکری نے قیام پاکستان سے قبل بہت عمدہ افسانے لکھے جنہیں ادبی صلقوں میں بہت پذیرائی ملی۔ قیام آپاکتان کے بعدان کی توجہ تقید کی جانب زیادہ مرکوز رہی۔ آغا بابر نے اُدھیر عمر لوگوں کے جنسی جذبات کوافسانوں میں پیش کیا ہے۔انہوں نے جنس کے مندز ورجذ بے اور سنگین ساجی حقائق کوافسانوں میں کامیابی سے پیش کیا۔ آغا بابر کے اس نوع کے افسانوں میں تعجب، رات والے، تو ازن اور باجی ولایت كواجميت حاصل ہے۔ آغابابر كے افسانوى مجموعوں ميں شامل افسانوں كى بابت ڈاكٹر ضيالحن لکھتے ہيں: ''افسانہ نگاری کا جو ہران کے افسانوں سے ظاہر ہے لیکن وہ اپنے اسلو بی وموضوعاتی دائرے کے اسپر ہوکررہ گئے۔جس کی وجہ سے فنی وسعت سے محروم ہو گئے ۔ انہوں نے زندگی کوملکیت میں دیکھنے کی بجائے ایک خاص عمر کے کرداروں کا مطالعدان کے جنسی میلانات ومسائل کی روشیٰ میں کیا ہے۔ان کے افسانوں کی اہم خوبی جزئیات نگاری ہے۔ وہ اپنے بیان کو ممل تفصيلات سے مزين كرتے ہيں جس كى وجہ سے كوئى ابہام باقى نہيں رہتااورافسانے كامنظرنامه روشن ہوجا تا ہے۔ان کے افسانوں کی خوبی بھی یہی ہے اور خامی بھی۔ ' (۳۳)

ملاح الدین اکبرے دوافسانوی مجموع "البم اور سائے" اور" نا گفتہ ہے نام ہے شائع موسوع ہوئے۔افساندنگار نے اپنے افسانوں میں زندگی کے متنوع موسوعات کو پیش کیا ہے۔ سیدا مجدالطاف نے متوسط طبقے کے نفسیاتی مسائل اور فطرت کی صداقتوں کو افسانوں میں بیان کیا۔ اے حمید نے اپنے افسانوں کو رئیس اسلوب اور دومانوی عناصر سے سجا کر قارئین کے سامنے پیش کیا۔ بیاسلوب غیر فلیقی نشر نگاری کے لیے تو بہترین تھا لیکن فن افساندنگاری کے لیے سم قاتل ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت لکھنے کے باوجودوہ سنجیدہ فقادوں کی توجہ حاصل نہیں کرسکے۔ (۲۵)

نشاط فاطمہ اور الطاف فاطمہ نے متوسط طبقے کے مسائل کو افسانوں میں پیش کیا۔ اعجاز حسین بٹالوی نے حلقہ ارباب ووق کے اجلاس میں متعدد افسانے پیش کیے۔ انہوں نے واقعہ نگاری اور کردارنگاری پرزیادہ توجہ مبذول کی۔ ڈاکٹر ضیا الحن لکھتے ہیں:

''اعجاز حسین بٹالوی نے اپنے اوبی کیریئر کا آغاز بہت توانائی سے کیا۔ایک زمانے میں وہ علقے کے بہت متحرک اور سرگرم ڈکن رہے۔انہوں نے صفے کے اجلاسوں میں متعدد افسانے پیش کیے لیکن دفتہ اپنی چشہ وارانہ سرگر میدل میں محوجہ و گئے۔اس وجہ سے ان کے افسانوں کا مجموعہ بھی شائع نہیں ہوسکا۔انہیں واقعہ نگاری اور کر واری نگاری پرگرفت حاصل تھی انہوں نے جذبہ واحساس کو اپنے افسانوں کی بنت میں بنیا دی قوت کے طور پر برتا ہے۔اس وجہ سے ان حب اس وجہ حاصل کر لیتے ہیں۔''(۲۲)

اشفاق احمد نے معاشرے کے جیتے جا گئے کرداروں کو اپنے افسانوں میں پیش کیا اشفاق احمد نے معاشرے میں اصلاح پسندی کوفروغ ویا۔انہوں نے انسانی زندگی میں ''محبّت'' کواولیت دی انہوں نے ایک خوش گوار ساجی زندگی کا تصوّر مختلف معاشر تی رشتوں سے قائم کیا۔وہ ایک پُرسکون اور پُر امن گھر بلوزندگی کومقدم سمجھتے ہیں۔انہوں نے محبّت کے بل ہوتے پرزندگی کے گوشوں کوروشن کیا ہے اس نوع کے افسانوں میں ''اُ جلے بھول،شب خون ،امی، گذریا'' شامل ہیں۔

انظار حسین کے افسانوں کی بنیا دماضی کی یاد پر ہے علاوہ ازیں ان کے افسانو کی اسلوب پر داستانو کی، نم جبی عناصر، صحا کف اور دیو مالا کا غلبہ ہے انہیں اردو کے علامتی افسانہ نگاروں میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ انہوں نے تو ہمات، عوامی مفروضے، ضعیف الاعتقادی، اخلاتی زوال، ہوس زر، فرد کے اخلاتی وروحانی زوال، زندگی کی بے معنویت، فرد کے اضطراب، باطنی ش مکش، معاشرتی زوال، معاشی معاشرتی زوال، معاشی بحرات کے مشاہدات و تجربات کو تخلیقی توانائی کے ساتھ افسانوں میں پیش کیا۔ ڈاکٹر

الواراحد لكية بن:

''انظار صین اور کہانی لازم وطزوم ہے۔۔۔ انظار کے ہاں پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز اور سابی تغیرات کی گوائی موجود ہے گویا وہ'' آج'' کا شاہد ہے۔ انظار حسین کے ہاں سفرایک استعارہ ہے جوانسان کا مقدر ہے اور جوخودا ہے اپنے بین سے انسان کے بچپین تک لے گیا ہے وہ بار بار ماضی کی جانب پلٹتا ہے مگر حال کی خاطرا پے عہد کے آشوب کو بیجھنے کی خاطرا ور اپنے اجتماعی وجود کی کر چیاں چُنے کی خاطر ، انظار حسین کواپے بعض معاصرا فساندنگاروں پر سے تفوق حاصل ہے کہ وہ کہ کے گاؤ ھنگ جانتا ہے وہ بیجیدہ سے بیجیدہ ذہن وجذباتی واردات کے بیان میں بھی لفظوں کے زخرے کئے نہیں دیتا۔ وہ اردوزبان وادب سے تخلیقی طح پر آشنا ہے دو مرے وہ این میں بھی لفظوں کے زخرے کئے نہیں دیتا۔ وہ اردوزبان وادب سے تخلیقی طح پر آشنا ہے دو مرے وہ اس اور حوالوں سے بیگا نہیں اور سب سے بڑھ کریے کہ وہ تاریخ فہذیب

شہرافسوں، کا یا کلیے، زرد کتا اور کچھوے کا شارا چھے انسانوں میں ہوتا ہے، ۔سید قاسم مجلود کے بیش تر افسانوں میں سوانحی رنگ کی جھلکیاں ہیں تو کہیں وہ معاشرتی سنگینیوں اور زندگی کی تلخیوں کو موضوع بناتے ہیں انہوں نے قیام پاکستان کے قوت پائی جانے والی ہندومسلم کشیدگی، فرقد واراند فسادات، بچین کی بھولی بسری یادوں، جنسی نفسیات کو افسانوی کا موضوع بنایا۔ ان کے دو افسانوی مجموعے ''دیوار پھرکی''اور'' قاسم کی مہندی''منظرعام پر آھکے ہیں ساجی شعور کے حامل ان افسانوں میں ماہرافسانہ نگارنے بھی جنسی جذبات کو مذہب کے پردے میں پیش کیا ہے اور کہیں اُمت مسلمہ کی ترقی کے منصوبول کوسعیدہ سے شادی میں پیش کیا ہے۔ خان فضل الرحمان مندی اسلوب کے حامل افسانہ نگار ہیں ان کے افسانوں میں جنس کا غلبہ رہتا ہے وہ خود بھی جنسی موضوعات سے حظ اُٹھاتے ہیں اور قاری کو بھی شامل کرتے ہیں۔ انور سجاد کا شار علامتی وتجریدی افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے '' تکنیک اور موضوع دونوں زاویوں سے حلقہ اربابِ ذوق کی جدیدیت کو آگے بڑھایا اور زمانہ حال کے نے رویے کونہ صرف قبول کیا بلکہ جدیدانسان کی شکست وریخت پر بھی افسانے لکھے۔انورسجاد کے بیشتر کردار وجود کی معنویت کوتلاش کرتے اوراپنے اندر کا خلا پُر کرنے کی سعی کرتے ہیں انورسجاد نے اُردوافسانے کوایک نگ جہت دی ہے اور اسے اپنے زمانے کی جدیدتحریکوں سے ہم قدم کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں کی تشكيل ميں ابہام سے كام ليا۔ انور سجاد كے متعدد انسانے خراج تحسين حاصل كر يچكے ہيں۔ رحمان ندنب بھي حلقدار باب ذوق کے متحرک رکن رہے ہیں۔ انہوں نے حلقدار باب ذوق کے اجلاس میں تنقیدی مضامین

حلقہ ارباب ذوق کے افسانوی اوب میں مسعود اشعر، رشید امجد جاوید، مشاق قمر، احمی واؤد، اعجاز راہی، انورزاہدی، شمان، سجاد حیرر، مسعود شاہر، جیل الزمان نے عمدہ اضافے کیے۔ انہوں نے داخلی محسوسات کو افسانے کی صورت میں بیش کیا۔ حلقہ ارباب ذوق میں نئے افسانہ نگار (آج بھی اپی تخلیقات بیش کرتے رہتے ہیں لیکن آج حلقہ ارباب ذوق ایک ادبی بلیٹ فارم کی حیثیت اختیار کرچکا ہے جہاں اہلی قلم ادبیب اور شاعر حضرات ایک ادبی ساجی سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ (۲۹) میہر حال حلقہ ارباب ذوق ایک اوبی مسلل تح کیکھی جس نے ایک طویل عرصے تک ادبی دنیا کو متاثر کیا۔ حلقہ ارباب ذوق نے اوبیوں کی فنی تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں نئے افکار ونظریات کے لیے انہیں ذہنی طور پر آمادہ کیا۔ ڈاکٹر شفیق انجم 'اردوا فسانہ' میں لکھتے ہیں:

"ساٹھ کی دہائی میں نظم اور افسانے کو ایک نیا موڑ دینے والے ادیب حلقہ ارباب ووق ہی اساٹھ کی رہوردہ تھے اور ان کے بعد آنے والول میں بھی بیفینی جاری رہا۔ اس حوالے سے بیکہنا بجا ہے کہ اردو افسانے پر حلقہ ارباب ووق کے اثر ات کسی ایک عہد تک محدود نہیں بلکہ بیہ سلملہ بیسویں صدی کی چوتھی دہائی سے آخر تک بھیلا ہوا ہے۔ البتہ بیضرور ہے کہ بحثیت تحریک، حلقے کی افرادیت کا زمانہ، آغاز سے ترتی پسند تحریک کے خاتے تک ہے۔ اس کے تحریک، حلقے کی افرادیت کا زمانہ، آغاز سے ترتی پسند تحریک کے خاتے تک ہے۔ اس کے

## حوالهجات

- ا۔ وقاعظیم "داستان سے افسانے تک" اردواکیڈمی سندھ کراچی ۱۹۲۷ء، ص۱۹
  - ۲- ڈاکٹرشفیق انجم'' اردوانسانہ''پورب اکادمی اسلام آباد کے ۲۰۰۰ء، ص۳۲
- سر أكثر انورسديد اردوادب كى مخضرتار يخ "عزيز بك دُيولا مورطيع سوم من ١٧٥٠
- سم- ڈاکٹرمرزاحامدیک' اردوانسانے کی روایت 'ووست پبلشرزاسلام آباد ۲۰۱۰ء من: ۵۲
  - ۵- دُاكْرُ انورسديدُ 'اردوادب كى مخضرتار يُ " ، محوله بالا ١٠٠ من ٣٥ ٢٥٠
    - ٢ دَاكْرُشْفِق الْجُمْ" اردوافسانه " بحوله بالا۲ م ۵۵
- 2- ڈاکٹر محمعالم خال 'اردوانسانے میں رومانوی رجانات، مجلسِ تق ادب لا ہور ۲۰۱۲ء، ص ۱۸۲ ۲۸۸
- ۸۔ ڈاکٹر محمصاد ت' ترقی پندا فسانے کے پچاس سال''' مشمولہ' ترقی پندا دب، مرتبہ ڈاکٹر قمررئیس، عاشور کاظمی، مکتبہ عالیہ لا ہور ۱۹۹۳ء، ص ۳۷۷
  - ۹- سجارظهير"روشنائى"،مكتبددانيال كراچى بارسوم ۲۰۰۵ء،ص ۱۹۳
  - ۱۰ ۔ ڈاکٹرانورسدید''اردوادب کی تحریکیں''،انجمنِ ترقی اردوپا کستان کرا چی طبع چہارم ۱۹۹۹ء
    - اا عزيزاحونترقى يسندادب" كاروال ادب ملتان ١٩٩٣ء، ص٥٥
- ۱۲۔ ڈاکٹر فوزیہ اسلم''اردوانسانے میں اسلوب اور تکنیک کے تجربات' پورب اکادمی اسلام آبادے ۲۰۰۰ء، ص۱۱۹
- ۳۱۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی''اردوادب نگاری پرایک نظر'' مشمولہ'' تقیدی زادیے''،اردواکیڈی کراچی استار ۱۹۵۱ء، ص۳۳۲
  - ۱۲۰ سیدوقار عظیم''نیاافسانهٔ '،اُردوا کیڈی کراچی طبع سوم ۱۹۹۰ء،ص: ۹۰
    - ۱۵ واکر محمصادق "رق پندتر یک اورار دوافسانه" مسال
      - ١١٥ عزيز احد "ترتى بسندادب" بحوله بالاراا، م اعدا ١٠٨
        - 21\_ الضأ
  - ۱۸ و اکٹر خلیل الرحمان اعظمی''اردو میں ترقی پینداد بی تحریک''م 191\_198

```
۲۰ علی سردارجعفری"ترتی پسندادب" م ۱۹۷_۱۲۸
                                    ٢١ و اكر محرصادق الرق يند تحريك اوراردوانسانه مسام
                       ۲۲ - ۋاكٹروزىر آغاد اردوكالنسانوى اوب، بېاراردوا كادمى ١٩٨٧ء، ص: ٨٠
                 ۲۳- محویی چندنارنگ ذاکثر (مرتبه) "اردوانساندروایت اورمسائل ۱۹۸۱، ص۳۳
 ٣٧٠ - دُاكْرُ اسلم جمشيد يورى" ترتى پسنداردوافسانداور چنداتهم افساندنگار" موڈرن پباشنگ باؤس نى دېلى
       دُ اكْمُرْ شَهِنَازُ ' تر قَى بِسندَتِح يك اورار دوافسانهُ 'ايج كِيشنل ببلشنگ ہاؤس دہلی من ندار دہص ٢ ١١
                                                                        ٢٦ الفأبس١٨٣
                               ے۔ ڈاکٹر جمیل جالی'' معاصرادب' سنگ میل پہلی کیشنز لا ہور ، ۱۹۹۱ء
                      دْ اكْرْ انورسديد "اردوافسانه عهد به عهد "مقبول اكيثر مي لا بهور، سن من mm:
                     سيردقار عظيم" داستان سے افسانے تك"الوقار يبلي كيشنز لاجور ٢٠١٠، ص ٢٨١
                                            · و اكثر شفق انجم" اردوافسانه " ، محوله بالام ص ٣٢٧ س
                                                                                  اس. اليناً
                     ۳۲ يونس جاويد مطقه ارباب ذوق ، مجلس ترقى ادب لا مورم ۱۹۸۸ء مس سس
                                            ۳۳ انورسديد" أردوادب كي تحريكين "محوله من ٥٨٣
٣٣٠ - ڈاکٹر ضیا کحن'' حلقہ ارباب ذوق اور انسانہ نگاری'' مشمولہ بازیافت لا ہورشارہ ١٩ جولائی تا دسمبر
                                                                          اا ۲۰ و، ص ۲۲۲
                                                                      ٥٦١ الضأيص٢٢٢_٢٥
                                                                             ٣٦ الضأيص٢٢٢
            ۳۷ - ڈاکٹرانواراحمد" اُردوافساندایک صدی کاقصہ "مثال پبلشرزفیصل آباد ۱۰۱۰ء، ص ۱۸۵۵
                                            ۳۸ - ڈاکٹرانورسدید''اُرددادب کی تح کیس''مجولہ بالاس
                                                         ٣٩ - أكثر ضيالحن محوله بالاسهم ٢٢٢
                                              مهم - فا كثر شفق انجم' أردوا فسانه " محوله بالام م ٣٢٨
                                        ٣١- دُاكْرْشْفِق الْجُمْ" أُردوا نسانه "، تحوله بالام، ٢٢٩ _٢٢٩
                                                                             ٣٣٠ الصابص ٢٣٠
```